

10 mg اگر صیابعد سباین کریے فیضانش معیائیکرا مرکے اور خدا کی شاوت دورر سول کی گوا *مرا امون کے اتوال سے اوستے بائی نبوت بربہ و ٹنا ویٹے کے مطاعن کا وَکرکِزنا، و راوسکی ت* بیمونا غیر*تنروری سیے۔ گراس خیال سے کرحفیات مثیعہ سے اوسکے تلق ہا*ہی وہون اور، ثوال توسندًّا مِیش کیاہے-اورعو ام کوا بنی کتا بون کا نا مستنکراور ا۔ ا با کی رواہنین دیکھیکرنلجان ہیرا ہو تاہے او بٹیک وش*بہ کرنے گئتے ہی*ں۔ اس لیے ہار۔ علما کرام نے اِسے نشروری خیال کیا ہے کدا ون مطاعن کی تروید کیجا ہے۔ رورمغالطہ وروموکے کا وہ لیاس جو اس تسم کے وقوال اور روایتون کومینا باگیاہے و ورکر ویا عاب . اور اللي هيفت وكي بنا دي أكم يم مي تقليدًا للعلي الكرام طاعن صي به بحث كرتے مين - اور حو نكدان مطاعن مين فعرك اور قرطاس كى مبت مثهرت اس لئے سے اول انھین و وصرور ہی محبنون کوہم لکھتے ہیں۔ گرقبل سکے کہ اصل بحث ميلات توعبون منبور تعالات كالكمنا سنرزسي ومفيد تمجيق بين ليفره مين ومانو فبنقب ليكم بالله

يهلامقام لوئ نبی اورکومئی اما مراورکومئی مبزرگ کسبی ندیب مین کمکه کومئی ناموراً ومی سائنین پروجبین مازین نے اعتراض نکھے ہون ا وراوسکی نیک یا تون او عمدہ کامو<sup>ن ک</sup>و علاوت کی نظرشے دیکھیکر تُبرا نہ جا ناہو۔ اورا و بکے د وستون کے دلون مین شہر بیداکرنے کے لٹے اوکی بعض غلطیون اورلنز شون کو نها بت آب و تا ب سے بیان کیائے اوسے اون کی مزميق سينسوب كيبا مهودلون كود تحيوكه وه حضرت مبيئي على نبينا وعليُه البحية وتبسّل مرسّا لیسے طبے کرتے مین - اونکی ولا دت کی نسبت اپنی نا باک زبا نون سے کیا تھے کہتے مین ا وبنكيم مجزات كوكس طرح سحروا فسول ئ نسوب كرت مين - اورا و نكي هواريون كيبيا *نكارطابا في غاباز حاشته مين عيسيائيو ككو و كهيوكم وه جناب مسرور كا*ننات بليانصلوات لهخيات ب<sub>ِ ع</sub>بیاری *اورطبع دنیا وی ککسین تهمتین گاتے بین- اورآھیے تمم مکا م*رخلاق کنسبہ کیے ہی ربان *درازی کیستے ہین- بیانتاک ک*رعیا ذاً بایندائیسے با دسی اور دنیا کے رمنا کوگرا کبنند<mark>ی</mark> عالم بتحصیمین خوارج ونوصب برخیال کرو که وه ایل مبت کرامله پیمائسلام کوکسیا نرا بوکہ انحصرت صلع کے مگرکے گرش*ے بھتے -* اور *فعلاا و را وسکے محبوب کے بیاریا ہے ۔ نہی*ر بھ ما ذالله كا فركت من - تُبُّتُ كَلِمَةٌ تَعْزَجُهِمِنَ أَفْيَ إِلَيْهِمْ ذَانَ بَيْغُولُونَ الْكَالَبُأَهُ *ورا و نت ملاوت رکھنے اورا ونیر تبر اگزیکو ذر*یعن*ہ خات خیال ک*تے مین - بہانتک **ک** ان اشقیا مین سے مبضنے رہن ملجم ملعون کی شان مین جواسقی لائولیں قب الآخر برخیا قصید ل*هے- اور حباب میر کے شیمد کرسٹ کو فِصنل ترین عب*ا دے جا ناجعیبا کہ عمران بن پیظ<sup>ا</sup>ت جو خوارث كاسردار اور اوكما براشاعب رتما برنجب كميسب كمتاب يسب

Passes State of the State of th

باضربة تقىماارا دبهاالا الوفى البرية عندالله مهزانا انى لاذكره حينافاحسبه ینی کیا جمجی ضرب ہے امک مردمقتی (ابن کمجمر) کی حبیں سے کوئی غرض ارسکی سواے اسکے نه تھی کہصاحب عرش بربن کی خوشنو دی حاصل کرے - مین حب اوسے یا دکرتا ہو ن توساری نلق سے اوسکے تواب کا بلہ ضرا کے نز د ک*ے ب*جاری یا تا ہون غرضکہ یہ ایک عمولی ہا <del>ہے</del> لەرىنىمىن مېركومىپ سېجىمتا سى ھ حیشمربرا ندکیش که برکمن ده باد ىپى حال حضات ستيعه كاسپے - تعصب اورتقليدى خيالات سسے ايضا ٺ اورغوركا ہادہ گویا اونسے سلب بوگیا ہے -اوزر**ہا فی محبت اہل مبت کے نلو**سے اونکے قدم جا د<sup>یم</sup> اعتدال سے نکل گئے ہین- وہ کوئی خو بی اور کوئی صفت صحابہ کی نہیں رکھتے۔ اوْئی احبي بابت بھي ا فکوئر بي معلوم ہو تي ہے ۔ اورا و نکے منر بھي اوٰھير عبيب نظراً تے ميں۔ اگرکوئ تعجب کرے کہا وجو دآمات واحادیث و قوال ائمہ کے کیونکرایک وقیمسلمانونکا صحابه کے فعنائل کامنکر ہوا۔ اوسے عاملے کہ ہو و ونصاری نوصب وجوارج کے حالیّ نظركيت-كيا وحبسب كههيردى انحضرت صلى الله عليه وسلم كى تعربيت تورسيه بين وتيميت تھے۔ اوراب کی امدے منتظر تھے۔ اوراب کوالیا بھانتے تھے گالعرفون اَبناء کھے گرجب آب نے نبوت کا دعو ی کیا تو دشمن بن گئے۔ اورآب کی صفا<del>سکے</del> تیسانے۔ ا<sup>ور</sup> آپ کی نسبت نلط الزام لگانے مین کوئی دقیقہ عدا وت کا یا قی نرکھا۔ اورکیاسب ہے ً. میهانی و آنکمه نحبل مین طباب سرور کاننات علیه التمات و الصلوات کی بشار میشبیل ويحقيره ورتأتي مين بغايزى الثلجة أيحلأه مصب عيسي عليه اسلام كي ربان مين عليمك

The state of the s

اوررات دن این کتاب مین اوسے بیا هتے تھے۔ گرجب آپ نے نبوت کا اعلان فرایا۔ قدا و ن
بینار تو ان کو حجب نے ۔ اور انجیل کی اون آیات کی جن مین آپ کا نام اور خربھی غلط تا ولین
جود اور اینے نبی کے قول سے بھی تجرگئے۔ اور کسیا با حسف ب اس کا کہ خوار خیاوا
جانے اس بات کے کہ اہل مبت کرام نیز بہر کی جان و جگر ہین ۔ قران اور صدیثین اون کی
خصیلتون سے بھری بہوئی بین ۔ اون کے وشمن موگئے۔ اور او کو جو بہترین خلق خدا سے
خود بایش سب سے تبرا جانئے گئے۔ بیانتاک کہ اور خوب کے داور او کو جو بہترین خلق خدا سے
از نرجے۔ اپری سب ان گرا و فرف ان کی گرائی کا سب و بہی سب حضارت اوا سیدی نیوا
از مرسے عدا و ست رکھنے اور اونیز بیوب اُڑائیکا ہے۔

الألوكين للروعين صعيمة أولاع النبيتاب والصيح مسقر

وومدامقارا

وه باقین عوصه ق الل عبیت کی فصب کے آلن السید بیان کر سے میں اگر سی کا سلام اور ایمان وا سید بیان کر اسلام اور ایمان وا افغان اور کی انداز می کا سلام اور ایمان وا افغان اور کی انداز می کا سلام اور ایمان وا افغان کا کر در تاخین کو اسلام اور ایمان وا افغان کا کر در تاخین کو اسلام اور ایمان و کی کا سلام کی کا میا اور کی کنداز کی کو کو اسلام کا کو در و و می سید کا میا بی ماصل بو کندی کی کا در ایمان کو کا میا بی ماصل بو کندی کی در ایما مرد ایمان در ایمان کو کا میا بی ماصل بو کمی کمی کا میا بی ماصل بو کمی کا میا بی کا کمی کا میا بی کا کمی کا

با نے ہے بیدا مبوتے مین- ملکہ او*سے صرف س*حا ہر گی ذات مک محد و تیجھکا اوسکے دعوی کرنے ، بن کھیوس ونبٹی نہین فراتے ۔ گاروہ تنف حسکوفدانے متوٹر می سی بھیمجھ وی ہے ۔ اور بسکے قو اسے علی تعصب اور تقلید *کے بوجو* بین دب نہین گئے ۔ ضرورا ون خو فناک نیچو<sup>ن</sup> كَ نمال سے درنگا - اورا سلام براوسكا نهايت ہي نبراا ٹر دنگيكرالامان الامان كإركا-اس لنے کہ قرآن کے کلام آنسی اور حضرت صلع کے ملو میرمن اللہ مہونے کا ٹرانٹبوت جو کیجھر دیاجا تاہے۔ رورجسے ندره معجز و کہتے ہیں۔ وہ سٰرت یہ سے کہ قرآن نے لوگون کے دلون مبر بهت برارو ما نی انرکیا - ۱ ور آنحضرت صلعمر کی هرایت سے عرب کی حالت مین ایک عظیم تربلی بدا موکئی۔ قرآن مجید مین لوگون کے ولونگی تشنیرا ورروحانی اور اخلاقی تعلیم کی وہ قوٹ تعى حبس نے حیرت انگیزر با نی کرنتمے د کھا ہے ۔ اور دائم الا ٹرحقا نی نیتجے بیدا کیے ۔ اوراس ينتيجه نكالاجا تاسيم كرحس كلام كي السيخطيم الشان ورقوى ورقائم نعتجه مونءه المابنهه خدا کا کلام ہے۔ او را تخفرت صلعم کی ذات با برکات کی نسبت ہیں وعومی کیا جاتا ہے لەآپ ریسے زمانےمین مبد 1 موے ۔ حبکہ و نیا 8 کے عجبیب روحا نی سکتے کی حالت مین تھی۔ دورآپ رہیے ملک مین مبعوث ہوے جان اخلا تی تعلیمر کا کچھ سامان نہ تھا۔اور میں توم کی اصلاح آب کے ذمے کی گئی۔ جسواے اوبا مراور فاس عقید ون اوباطل خیالات ا ورغلط رابون ا وروحشیا نه اعمال اور بداخلا تی اورنفا ی اورخبگ عبنی کے سی تسمر کی اخلا تی خوبی نه رکھتے تھے۔ نگرآپ کے الهامی بیان اور خدا دئی قوت نے انج انسی عجیب وغریب تا نیر کی که اوس سے اونکی تمام ظاہر می و باطنی مالیتین مراکسین-برسون کے بعکے ہوے خداکی را ہ برحل نکلے۔ اور مدلون کے سوے ہوسے غفلت لی نیندسے حوِ نک برہے ۔ جو مشرکتھے وہ موحد ہو گئے ۔ جو کا فریتھے وہ ایان لے آئے۔

ت پرست تھے وہ بت شکن بن کئے ۔ جوکمرا ، تھے د ، خدا کی را و وکھانے لگے ۔ حاللا نیمیت و روشیا نہ ت کا و منین نامزر ہا۔ خاندا فی حبگر شے اور شبتینی عدا و تین جا تی رمبین۔ و ماغ عزور ونخوت سے غالی بوگئے۔ اورا و نکے دل صبروتوکل۔ علم وبرد باری۔ زہر وبر ہنر گاری۔ اور جمیع اخلاقی صفات ، بعمر کئے۔ آبکی تعلیما ور ہواہت نے ایک ایساگروہ خدا برست - باک طبیعت ۔ راستیاز نیک ل- لوگون كا قام كردياجناكي كوشنستون سے شرك وبت برستى كى آواز حوتا مرجزيرہ ناى وب مِنْ كُونِج رہى تھى بندىبوگىتى- اوراوسكے مبلے ايك بجون وسلے بگون-بے شہوبے منون خداکی منادی بھرکئی۔ بتون نے عدم کار ہے۔ تہانی ۔ تبخالون کا نشان مٹ گیا ۔ انشکدے ببرشك تشليت كاطلسرتوث كباءا دبام برستي كاباطل خيال اطل مركباء بمناء المحتي زَهَةَ الْبَاطِ ُ ْطَانَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ٥ *رواس ہے دس بات کا نبوت ہوتا ہے آپ تیقت* ورنه انسان كاكام نتحاكه وه ايسا القلاعظيم مِن سَجِے بِسول او خِدا می کمیط منت مؤ درسقے ب جوستم مینیه لوگون کوجوبات روحانی و راخلا قی حالت مین میداکردینا او ریسے جنگا لا تے او حِمَلَ شِقِ مِنْعِے - اُخوّت کے امک رشیۃ مین با ندھ وتیا۔ اُور اوکی پشتینی عدا و تون و ینون سے اوسکے ولون کوانسیا صا من کرد تیا کہ اوس کا مجھوٹر باقی نرمیتا۔ ملکہ دنیا مین اوکوخلاق اورانسانیت کانمونه بنا و تیا۔

قرآن مجید کے اس حیرت انگیز نتیجے اور سرور کا نات علیکہ انتحیۃ والقعلوات کی ابریکے ہیں عجیب غریب ایر کو دکھیکر منکرین بھی اس بات کے معترف مین کدور حقیقت بربات بینٹری قدرت سے خارج تھی۔ حیانی کوئی او نمین سے کہتا ہے کہ وہ با یہ جو آب لائے وہ ایک سیاا و بقیقی باج کھا جسکا عزج وہی ہستی تھی مبلی تھا کہ جس نے نمین ابئی کوئی کھتا ہے کہ قرآن ہی کی تعلیم کا یہ انہے در جنے والے لیسے مبلی تھا جسے کسی نے سیحرکرو یا جؤنے متعقب متعقب عیائی نورین

بخت ماسخت منعضب بیاورکرتا ہے کہ 'دہن ہی کی ہند اسے انحفیرت کے وقت مک بھی جا ۔ وحانی اسی <sup>ب</sup>انکیخة نعویٰ تحی مبسی *کداسلام کی تعلیم سے ہو* تی'۔ گریہ دائم الا فرتا نی<sub>ر</sub> قرآن کی اور یغیزر وال نربرانتر آنخضات فعلع کی صحبت و برایت کا ایسی وقت یک اناماسکتا ب مبلیر جارے عقا 'مرکےموافق صحانہ کرام حصرصامها جرین و ایضا ہستے اول ایان لانیوالے-اسلام مین کیے۔ افلاق مین انسانیت کانمونہ – پاک ولی اور نیک نیتی اور رہستباز مین کا ہل ہانے جائین گرمٹیون کے اصول کے مطابق پنمتیہ کلتا ہے کہوہ محبیب وغریب انقلاب هِرآپ کی صحبت اور برایت سے صحابہ کی حالت مہین ہوا تھا عارضی تھا - اوروہ انر جو قرآن کی تعلیم نے اونیر کیا تھا نا یا 'رارتھا۔ وہ ول جو وحی والہا م کی برکت سے ایک پوگئے تھے جلدارہ اوکے لوٹ سے لوٹ ہوگئے۔ اور و ہ لوگ جو سنمع نبوت سمے ہیر وا نہ سمتھ سلام اورایمان کوحلد خبر ما دکه بمیقے - وہ ضرائی رئٹن خصنے سیکڑون دل روٹن کردیے تھے جلد ٰبچھ کمئی۔ وہ حجاب نفاق و کفر کا جوا و بکے دل سے اوٹھ گساتھا بھرا و بکے دلون ؟ يركيا ادر شكوة نبوت كي وه شعاعين حومها جرين والضارك دماغ برترين تضين طبرال ہوکئین۔ اور و ہضرائی آ واز حوباران نبوی نے دل کے کا نون سے سنی تھی جلد مند ہوگئی اسى حالت مين مين نهيس تمجيها كه وه عظيما ورجرت الكيزنتيج جرخدك كلام كے بيان كيجاتے مین ۔ اور و مجسب امٹرآپ کی وعظ و ہوا <sup>ای</sup>ت کی سبکی <sup>ن</sup>یا مین دھوم سے کیو نگر سیج مجھ جھا بگی اور اسلام کی و ه خو بی جبر کا غلغلهٔ رمین *سے آس*ان بک مپرونجاکهان باقی مِنگِی ۔ هَیْهِ ﷺ هَیْهُ ﷺ اَ تَى يُوءُونَ وَ الْأَوْنَ وَ شیعون کے اس خیال کے مطابق اگر ضرا کے کلام کو رکھیین تومعاذا للہ وہ جموٰ مانظ ا تا ہے - *اور جنگے محام*ہ وصفات اوس مین بیان کیے گئے ہیں وہ برترین خلائق بائے جاتے ہی

ب ہم خد اکے کلام پر نظر کرتے ہیں تو اوے اوس خیال کے مطابق بلتے ہیں جو حاکر کر باراہے- اورا نومین خوبون سے اوکومیصف پاتے مین حبیکا ہما ونکی نسبت عتقادیک**ہ** بمروي<u>كمنه بر</u>ئه كمدير **بنداا و بكي ما ين و عِبا د ت ك**نسبت فواتا ہے - **خي**ل من سول لله والله والله مَعَهُ آشِكًا أَءُعَلَى الْكُفَّا رِبُحَمَا ءُبَيْنَهُمْ وَرَكُعُ السِّحَلَّا يَبْتَعُونَ فَفْ إِنَّ اللهِ وَجِهُوانًا ٥ كهير اوكى غان مين كهتاب علمينياً هُمُّر فِي وَجُوهِ مِهِمْ مِنَ أَمْرِ الشُّبُ وَطِ ذلكَ مَنَاكُهُ وَفِ النَّوْرِدةِ وَمَتَاكُهُمُ فِي لَا يَجْبُل َ كُمِين وَكَوْسِت، مِن يَعامندي الفظوتَ ظاهرتاب وَاللَّه بِقُونَ لَا وَكُونَ مِنَ الْمُعْلِمِ لَنِي وَكُلاَ ضَادٍ وَاللَّهُ بُرَالنَّعُومُ بِلِمِسَ أيضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَنَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ شَجْرَى تَعْتَهَا الْأَثْمُورُ خِلِهِ بْنَ فَيُهَا اللَّهُ *ىائب وزىكىيەن يەسدىينىڭ كى بنارت س طرح سنا تا ہے* - خَالْكِن بْنَ هِيْجُ وْلُواْخَوْجُوْل ڝڽ۬ۮؾٵڔۿؿۄ۫ۅؘٲۊڎۊٳؽڛؠؿڸؿۊڟؾۘڷۊٲۅڠؾڷٷؖٲڰڰڣڗۜؾۜۼۿؗۿڛؾٵ<u>ڹۼۣڡۘٷڰۮٙڿ</u>ڵۿؖ جَنَّتِ بَخَرِي مِنْ نَحْرِهَا أَلاَ نَهْرُ وَكِينِ وَكَهِ ايمان كَ تَصَرِيقِ وَالراوكو منفرت دوررز ق كريم كاوعده إلى فطون سفوا الهم- وَاللَّهُ بْنَ أَمَنُو الْوَجْحُرُ وَاوَجْهَا كُوا فى سَبِيْلِ لللهِ وَالَّهِ بِينَ الْ وَوَ يَصَرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مُعْفِرةً وَّ رِنْ فَیْ کَرِیْنِی کَمین وَکَوْصَیات تام نبیا کی متون بران لفطون سے ظاہر *ویا تاہے۔* كُنْتُهُ خِيْرُ أُمَّةَ إِخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ لِلْمُحُرُّوْفِ *وَتَنْهُو نَ عَنِ الْمُنْكَرِوْتُوفِوْزَ بِالل*َّة مائ*ب ورُکلیف پر*اونسین خلافت کاوعدہ *و کیر*یوین *مشلی فٹ را تاہے ۔* وَعَلَّ اللّٰهِ اللَّهَ بْنَ أَمَنُو الْمِثَكُورَعِلُوالصِّلِحَتِ لَيَسْتَغَلِلْفَتَّهُمْ فِي الأَرْضَ مِينَ وَلَى قَلْتَ ىرْت بِرىبونچىنە كى ن ل نوش كرافظون سىتىمنىل دىياسى كَنْزَرْع آخْدَىج شَطْعَة كُونَا فُوكَةً ۚ فَاسۡتَغۡلَظَ فَاسۡتَوۡلَى عَلَى سُوق بِيۡعِيمُ الزَّرَّآ عَلِيَعۡبَظَ بِهِمُ الْأَلْفَالَ الْسَن*ِ وَكَلَرُ* 

ِبَ؋ُ **ڋ**ئِينِ اللهِ اَفُواَ جَادٌ اور ا*ونك نله وبفرت پر*وآقا بَعَوْفَقُعُ اَقَرْبِيا اُومَغَا نِمَ كَمْ ثَرَةً خِهُ وَنِهَا لَا وَكَانَ اللهُ عَنْ مِينًا حَكَمًا وَوَارُونيا مِن سلام كي فوني، وسِهِ مُكام كاشتار دنيا ہے-لين أكر فيون كعقيد سيح مين ورا و سكح خيالات صحابه كرا مركي نسبت صحيح مين توان آيتوكي كلزيب لارم أتى ہے - اوراكر بيصرب إل بيت ك شان مين تجھ جا تين - يا او كى نسبت جوم نجمير خدا صلى المطأ وسلم کے سامنے انتقال کرگئے تھے۔ یا روکی شان مین جوحسن میم شیونخیرین تک مرزمر کورمراوسندیں تْركِيم وكُفْ مِنْ تُواوس سے ضرائے كلام مِن كو ما تحريف منوى كا اقرار كرنا تبرنا ہے- وكيف سلينان يتكارونل ها اويبدل كالام الله من تلق ويجفه عصصعه فياحسة عليهم لمؤنيفكرون فى هذاكا لأيات اليس فيهم رجل شيد اوراً رسم آمات قرآنی اور نومبی خیالات سے درگذر کرین اور صن انسانی عقل کو کا مہین لامین کےموافق نرمب ہلام<sup>ر</sup>ب ندہبون سے زیا دہ کمزور۔ اورا دسکے بابی ئے وعظ وہرائین کا اٹرد گر مراہ سے بیٹے انون کی نیسبت زیا دہ صیف معلوم ہو۔ کیونکہ سبم اں بت کو مانین کدوہ لوگ جنھون نے ملا واسطہ قرآن سسنا اور حبیل کا آنا دکھیا۔ اورآئی عبت کا فیض حاسل کیا۔ اورسب سے اول ایمیان لائے ۔ اور آھیے بعد بھی ساری م کے نتقال فرمائتے ہی بُرتر میں افسال کیطر *ف جھکہ* وہ اللاتی و ہرب سے اون کے ول مزیب اور مزین ہو گئے تھے۔ او سکے سینون س ا یک بخت طِ نے رہے ۔ توسواا سٹکے کیا نمینجہ اس سے ہم نکال سکتے ہین ک**ہ نومہب اسلام ج** بهترین زمهب کها جاتا ہے۔سب زمیرہ ن مین دلیل۔ اورا مت محدی حبسب متون مین فضل مجهی جا قیدے - دگیرامتون سے مرتر ہے - اس لیے کد جب ہم دوسرے ند ہبون بر

3,0

شيكت جحالبتها وت مرفهم يورزورني مفراني

ظر *کرے می*ن میان مک کہ برم اور مہو دا ورمبن اور ہارسی فرقیہے ابتد انی معتقدین کے حالا ت ن توہم کس فرمب میں یہ نہید و سکھنے کہاں ند ہے ابتدا ئی معتقدین نے اپنے مبشواؤں کی ہر ا ، ونصیحت کواس قدرطبر بحلادیا مہو-ا و را و نکے احکامت بسی سرتا بی کی موصیت که اسلام کے ابتاد کی ىبت *ىخارت شيعه ب*باين ك*رتے ہين - مب ہم مشركين ا در كفاركے ند* ہب مين ميثال نہیں باتے۔ دوراو نکے طبقار ولی کو اپنے رہنما کے تناہے ہوئے رستہے اسیا بھٹکناا ورگما پی کے تعرمین اسیاگر تا ہو انہین و مکیتے۔ اور شعو ن کے قول کے موافق اس قسم کی نیالات ورم<sup>ن</sup>الا فی وربه عالی کو اسلام ہی کے میلے طبقہ مین باتے ہین- توسودا سکے کیا جارہ ہے کہ دویکے اعول کے موانق نربہب ہسلام کو قدرت کے ایمام قا عدے سے بھی سٹنی سمجھین - اورا وسکے با نی سکے و درایت کوالیسا کمزور فوعیف مامین که ایک لا کو حومبین بزارمسلما نون مین سے سواے مین ما ی مروه امپا اشر قایم نرکوسکااور نه مجز حنبه عزمزه ن اور د وحار غیاریک سکوا. مراه او خوب يالكفت وروك سكا- اوربيروه بإتين مين كهسلمان توايك طرف مخالفين اسلام بمي غلط يجيمة ن- ا وْمُكُوبِهِي صَحَابِ كَ عالات نے اس ك**نے برمبوركيا سے كہ و ہ اوْكُو نەصر**ف بجاموم<sup>شمى</sup>جھين ملكہ حضرت موسی ا و رحصفرت عسی کے اصحاب وحوار مین سریم فی فضیلت و بن -

آگرکری شخص دن تریرون کو دیکھے جومنگرین نبوت نے با وجو دا کارنبوت کے اسلام کی نسبت اور صحائب کرام کی متعلق کی ہین تو ہے اصتیارا وسکے دل سے ہیں آ واز سکے گل کداون سلمانوں جو محاب کو مرتد و کا فرومنافی سمجھے ہین وہی زیادہ منصف اور سمجھدار جین جو صحابہ کی نسبت عمیر عصّابہ

رای ظاہر کرستے مین - وکھیوسرولیم میورالیئے تصب عیسائی کیا انکہتے ہیں - اور واقعات نے اوَلُوس جَیز کی تحریر برجہورکیا ہے - وہ ابنی کتاب لھن آف محد - کی جلد و وم میں لکھتے ہیں - کہ مہجر سے

کرسکیرون اوسیونگی مجاعت نے بت بریسسی همچو کرر خدا سے وا**مد کی بریت شراختیار کی۔** ۱ در ایسے امقاد کے موافق وی المی کی مراب کے مطبع دشقا و ہوگئے۔ روسی قا ورطلق سے کمڑت و بشدت دعا الجلتے - اوسکی رمت برمغفرت کی مید رکھتے - اورمسنات وخیرات اور باکد آئی اورالفها <sup>و</sup> لر*نے مین بڑی کو مشنش کرتے ہتھے۔* اب او نھین سنب ور ذر اوسی قا در طلت کی قدرت کا خیا<sup>ل</sup> تھا۔ دور بیر کہ وہی زرا ق ہاری اونی حوایج کا بھی خبرگران ہے۔ ہر ایک قدر تی دوطبعی طبیعین ہراکا کے متعلقہ زمرگا نی مین- ۱ وراینی خلوت و **حلوت کے ہراہ کیا دینے اور تغیر می**ن- اوسیکے یہ قدرت کو وكيقة عقه- دوراس سے برحكراس نئى ردحا فى حالت كوجسمين عوشحال دوبركنا ن رہتے تھے . خد اسكے ففل فاص وحِمت إ اختصاص كى علامت بمحق تحقه ورابنے كور باطن الب ہمكے كفركو خداكے تقدیر کیے بوے نبولا ن کی نٹ نی جانتے تھے محمد کوجو اوئی ساری میدون کے ماخذتھے ابنا میات نا ز ، بخینے والاعجمعتے تھے - اورا وکی ہیکا مل طور سراطاعت کرتے تھے۔حوا ویکے زمبُر عالی کے لائن تقى-ايسے تقور شے مبی رانيمين مكه اس عجب تا ثيرسے و وحصون مين قسم موگيا تھا جوملا لحاظ قبیله و توم ایک و وسرے کے دربے نخالفت دہلاکت تھے مسلمانو ن کے مصیبو ک کو<sup>ل</sup> شکیما تی سے بروہشت کیا۔ اورگوالیاکرنا اوکی ایک صلحت بھی گر توبھی لیے کا لیمتی کے برد ہاری ہے وہ تعریف کے مشحق ہیں۔ ہکیسو مردا ورعور تون نے اپنا گھرہا رحمٹو ایکین ربما ن عزنرسے ابنا موہنیہ نہ موڑا۔ ا ورحب مک کہ بیطو فان مصدیت فروہوہے عبشکو ہجر ارکئے۔ بچراس تعدا دسے بھی ریا دہ آ دی کہ اونمین نبی بی شامل تھے اپنے غرنزیشہراورمقد لائیس وعوا وٰکی نظرمین تمام روے رمین *برسے* زیا د ہ مقدس تعاجمہ ڈرکر مدینہ کو بجرت کرآئے۔ اورسان می اوسها و و مجری تا نیرنے و و یا تین برس کے عرصه مین ایک برادری واسطے ان لوگون کے جونبی اور سلما نون کی حابت مین مان وینے کومستور ہو گئے تیا رکردی 🗓 نعيات جما ببنادت كا دفرى بلين يورخ نفران

ایک وسرا میها تی فاضل کا وفری مهکینس بنی کتاب موسوم به - ا بالوی فرام می بیمن نکه ها ب لهُ ما وحود كذبحدا ورميسي كي ابتدا بُي سوا رنح عمر مي مين ليسے حالات ہين خبر عجبيب مشاہبت ابُحالِيّ ہے۔ کیکن ہت سے ایسے ہین جنبین ہاکل اختلا ف ہے۔ مثلا عیسیٰ کے اُول ہاڑہ مریدو ن کو الرہ یا فتہ وکم رتبہ ما ناگیا ہے۔ بخلا من محد کے اول مرمر ون کے کہ بجزا وسکے غلام کے سب لوگ بٹے ذی و عاست تھے۔ اور حب وہ صلیفہ اورا فسرفوج اسلام ہوے توا وس را نہیں حرکھ او کھون کا مرکئے؛ دنسے نابت ہو تاہے کہ ونمین! ول درجہ کی لیا قبین بھین۔ اورغالیًا ایسے نہ سکتے ار آبانی دھوکہ کھا عاتے میسی کے اول مرمرونکی کمرتبگی کوموٹ برماحب بن علیانی َى خو بى بىجىيىتى بىن ئەرئىچ بوجھيو تومىن ئىجبور مى مقرمبون كەلگرلاك اورنىي<sup>ىن</sup>ن جىيە شخاص وی کے اُول محققیہ نے مین سے ہوتے تو محکوم <sub>ا</sub>طمینا ن کامل دنسا ہی ہوتا۔ بِس اس سے ماہت ہے کہ ایک ہی شنے 'تلف شحف دن کوکسی مختلف معلوم و فی ہے، نہ برشيم مشور مورخ كبن سنے مان كها ہے كه نسيلے جارون فليفون كے طرا يكسان صاف ورزسرب المثل بحقه- اونکی سرگرمی و دلدسی اخلاص کے ساتھ بھی- اور شروت وا خدتما الج بھی او نھون سفے ابنی عمرین اوا سے فرائل فل آئی وند مہی میں صرف کیں بیس ہی اُوک مزائے ، بندا **نی علیہ کے شرکایستھے جومنیت**ر اس سے کہ اوشنے اقتدار حاصل کیا <sup>دی</sup>نی تلوار کارا ہی اوس<del>سک</del>ے عا نٹ ارببو گئے۔ بینی ایسے وقت میں کہ وہ مرف آزار ہوا اور جا ن بحاکرا بنے ملک سے حایا گیا۔ ، ونکے اول ہی اول تبدیل ندمب کرنے سے او مکی سجا ٹی ٹابت ہوتی ہے۔ اور دنیا کی ملطنتو ک فنح كرفے سے اونكى لياقت كى قوت معلوم ہو تى سے'۔ 'اُس صورت مین کوئی نقین کرسکتا ہے ؟ کہ لیسٹے **نعبون نے امز اُن**ین مہیرا ہورا سینے ملکتے جلا وطنی گوار اکی ا و ر اس سرگرمی سے اوسکے با بند ہوسے - اور پیب ہورامک انسیے

شخس کی فاطرموے مون میں ہر طرحکی برانیان ہون! واروس السا فریب ورسخت عماری کے لئے ہون جو اوکی ترمیت کے بھی فعلا من ہو۔ اوراو کی ابتدائی رندگی کے نقصبات کے بھی نحالف مو۔ ہیٹے قبین نندین ہوسکتا یہ فارج از حیلۂ امکان ہے ''

مهین جوت کما یده رجی ارضطه اسمان سے ۔

میں مبدائی اس بات کو بادر کھین تو جہا ہوکہ محد کے مسائل نے اس ورجہ نشئہ دہنی اوسکے ہوون
میں مبدا کیا کہ جسکو مدین کے بقدائی ہر وون میں تلاش کرنا ہے فائدہ ہے ۔ اورا وسکا ندم ہ اورات ہی
سے ساتھ معین اجماد میں عیسوی میں نہمین حبّا نے بضف صدی سے کم میں اسلام ہوسے عالیتا ان و سے ساتھ معین اسلام ہوسے عالیتا ان و سے برسلطنتون ہر فالب آگیا جب بدیسی کوسولی برلیکئے تو اوس کے ہروہ بھاگ گئے ۔ اورا ہے مقتلاکو سے بروہ بھاگ گئے ۔ اورا ہے مقتلاکو سوجہ در ہے ۔ اور صبح اورا ہے اگرا افرض و سکے حفاظت کرنیکی و نکو مالغت تھی تو اوسکی تسفی کے لیے تو موجہ در ہے ۔ اور صبح اور ایس کے بجاؤ میں ابنی جا نمین خطرے میں ڈالکر کام شمنون بروسکو فالکرہ یا"
تو موجہ در ہے ۔ اور صبح اور اوس کے بجاؤ میں ابنی جا نمین خطرے میں ڈالکر کام شمنون بروسکو فالکرہ یا"

امنی قوله

کمیسی حالت برل جائے اورکس فت در صلاح ند سبی حالات مین مضرات اما میہ کے ہوجائے

اگروہ اس بات کویا ورکھیں جبکے یا در کھنے کی ضبعت بیسیاتی مورخ ابنے بھاتی عیسائیوں کو کرتا ہے

میان خضرت مسلم کے اصحاب حضرت بیسی کے حوار بیون سے زیادہ دل کے قوی ۔ او را بیان میں زیادہ بکی ۔

ادرا خلاص میں زیادہ تا بت ۔ اورا سبنے بھی کی حفاظت میں جان کے قربان کرنے والے تھے ۔ گرافسوس

کردہ ان تاریخی داقعات کو جسے منکر بن اسلام کمل نتے ہیں نہیں مانتے ۔ اور ہسلام کے اول نتا بج سے

جس سے اوسکی خطمت اور صداقت اور فیضیلت ثابت ہوتی ہے انکار کرتے ہیں ۔

سروایم میور مجرابین کتاب لیف اُون محمد میں جمان او مندون نے حضرت میسئی کے حوار دین والے

سروایم میور مجرابین کتاب لیف اُون محمد میں جمان او مندون نے حضرت میسئی کے حوار دین والے

مهاجرین والضادے عالات کامقابلہ کیا ہے لکھتے مین کر مجسن ان اف تک مقابلہ کرنامکن ہے اوس مین

سکلیفات کی بیزاشت کرنے اور دنیا وی لا مجون کے قبول کارنے مین دونو (حضرت سے اور آنحضرت) برابر مین کی بیزائی بید کی بیا جوظا ہر مین کی نظرمین بہت بیل معلوم ہوتا ہے ایک ایسانقلاب بیدا کیا جوظا ہر مین لوگون کی نظرمین بہت بیل معلوم ہوتا ہے میسے کے تام ہر وخو دن کی آمٹ عنوم ہوتے ہی بھاگ کئے۔ اور ہارے خدا و ندکی تعلیم نے اون بانسو آدمیون کے دل جبخیون نے او نکو دکھیا تھا خواہ کیسا ہی گھراتی بیدا کیا ہو۔ گرظا ہرمین او مسکا کی متیجہ دکیا نی نہیں تھا۔ او نمین سے کسی نے بی ابنی خوشی سے انباکھرمین اور بھا ہم اور نہ والیا ہو جو بیا اور نہ سے اللہ کی ایسا ہم جو بیا اور نہ والیا ہم جو شارادہ ہی کسی سے نظام ہم وا۔ جبساکہ ایک غیر نہر ریٹر ب اس کے نومسلمون نے اپنے فون کے عوض اپنے منجمیر کے میں سے نظام ہم وا۔ جبساکہ ایک غیر نہر ریٹر ب ایک نومسلمون نے اپنے فون کے عوض اپنے منجمیر کے ایسا کی میں کیا نے میں کیا ۔

ید دندر و استین که او بر بیمنے نقل کمین و ه عام مها جرین و الضارا و راصیاب بوی کی برختی به اب بهم بالقضیل اوس را سے کو بیان کرستے ہیں جو حضرات شینین رضی الله رتفالی عنها کی نسبت بروائم فی نے نظاہر کی ہے ۔ دنیا نجہ حضرت ابو کرنے کی نسبت و ه ابنی کتاب موسوم برا کی خلافت میں یہ مکھتے ہیں ۔

م نظاہر کی ہے ۔ دنیا نجہ حضرت ابو کرنے کی نسبت و ه ابنی کتاب موسوم برا کی خلافت میں یہ مکھتے ہیں ۔

ہم ذکر کرسے بین ۔ ایمنو ن سنے اپنی زندگی کے آخری ون باریا ہی وی ۔ اور معاملات کی نازک ہور کے جانب وائی کرا کر کے بین ۔ ایمنو ن سنے اپنی زندگی کے آخری ون باریا ہی وی ۔ اور معاملات کی نازک ہور کے جانب وائی کی جانب کی اور نا با کہا رہی ہے استان کی مالت میں زندگی کی ہے شابی کی اور نا با کہا رہی نے سے سے نیاز کی خوا میں کہا گئی ہے ہے سے نہان برجاری رہا ۔ (یہ ترجمہ سروائیم میورکی کتاب سے انگریزی شعار کا نظرین کیا گیا ہے ہے سے نہان برجاری رہا ۔ (یہ ترجمہ سروائیم میورکی کتاب سے انگریزی شعار کا نظرین کیا گیا ہے ہے ۔

كون ايساب يهان وستم في ال وتاع المجار المناب المنا

مخت حبان فرساہے و رسیت بحرار رگزآ يكضحص نح جآكي بشرمرك باس مبتها مواتما زمائه حا لمبيك ايك شاء كيجواشعاره عال برُبط - آب ما**راض بوے اور فرما نے لگے** کہ ایسامت کہو ملکہ بون کہو وہ جگا تھ سکر ہ الموڈ بِٱلْحَقِّ وَلَا لِكَ مَاكُ مُنْتَ مِنْهُ نَجَهُ بَيْلُ ٥ آخرى كا رَجِرِ وَنُحُونِ نَهُ كَا وِهِ يِتَمَالَعَكُو ابنے پاس ملایا اورا ونمبین یک طول طویل نضیحت کی - اور فرما یا که بیرسی آخری وصیت -درمشتی اور تنحتی کو نرمی اورلسنیت کے ساتھ لاے رکھنا تھوٹ رہی دیرے بعداً نیزعشی کا عالم طاری <del>ہ</del> نگا۔ ورنزع کے وقت کوقریب میونخیا و کھیارا نالفاظ کوزما ن برلا کرجان بحق تسلیم موے ۔ یاانٹالسا اُ کرکہ مین بچاموں مرون- یا دیند نبیجھے اُن لوگون کے گرو دمین اوٹھا جنکو تونے برکٹے نینی ہے۔ ابو کمرنے دوبریل ورتین مہینے عہد حکومت کے بعد ۲۰- گسیٹ سستانیء کوجلت فرمائی۔ آپ کی خواش کے بموجبغسل مسیت اونھیں نوکی ہی . ہی اسما اور آلے بیٹے عبدالرحمن نے دیا یک فیمن '' آئی او نحسین کیڑون مین ہوئی جو و فات کے وقت وہ سینے ہوے تھے کیونکا و نھو ن'خ فرا بایماکهننه کبرشن زند و ن کے لیے مور و ن ہین او ریرانے کبرٹ صبم بے جان ہے، سيئ جسے كرمون كا طعمة وناہے جن اصحاب نے رسول اكرم كے جنازے كوكندها ديا تھا وہي لو كمبر کے جنازہ بردار ہوسے۔ انھیں اوسی مزارمین دفن کیاجسمٹر سول انڈرآرام فرمانتھے خِلیفی مغفور كامرابينة قاكے بازوكے برابر كميەرن تھا عرفے جنازے كى زاز برھائي جنازہ كوبہت م جا نانبین تھا۔صرب ببوی کاصح بطے کرنا تھا۔ کیونکہ ابو بکرنے ارسی مکان مین نتقال ف<sup>ہا یا</sup> جورسول امت*درفے اسنکے رسینے کے یلیے اپنے مکان کے ساسنے تجویز فرمایا تھا۔ اورجہات* مسجنبوی کے کشا دھی برنگا ہر تی تھی۔الو کرنے ابنی فلافت کے زمانیکا اکثر حصّہ اس مكان مين بسركما برسول الله كي وفات كے بعد حمير معينے توالديته سيكر ميل و ةرسيمين

ا کا قیام رہا جو دینے کے بواح میں واقع ہے۔ بیان برانکامسکن کے سا د ہ سامکان نیا جوکھیجورکے تحتون ے باتھا۔ س کان مین وہ اپنی نی بی جبیب کے اعزہ وا قارب کے ساتھ رہتے تھے مجبیبہ سے اِنکی شا دی وسوقت ہوئی سب کہ و **ہ** مرینے مین تسٹریٹ لا *ئے تھے۔* انکی وفات برانکی یہ نِی بی اس تمين ورُمية تمور كري عرص بعب الكيطن سي الك لرم كي سبب والهوي -ترسبج ابو كرسوار مهوكرايا ده يامسج نبوى كطيف جهان رسول اللدامني صين حيات من فهان روا رہے تشریف لیما سے تھے تاکہ امور کلت کو انجام دین - اور انکی غیرط ضری میں م نکے قائم تقسام ہوتے تھے۔ ہان حمد ہے دن حبکہ کوئ خطبہ یا وعظ کہنا ہوا تھاتو وہ دو میر کام اربین رہتے تھے۔ اُس دن وہ اپنے سراور داڑھی کوخضاب لگاتے تھے۔ اور لباس *کے ہینی* درازها ده <sub>ا</sub>حتیا طاورصفا نی کومرنظرر کھتے تھے۔ ہ*س سیدھ سا دے مکان مین پینے او*ائل عمر کی سادگی اور روکھی سپکی طرز زنرگی کو مرعی رکھا۔ گھر کی **بربون کے لیے جارہ آب جو ولاتے کھتے**۔ و کا د و دهراً بنو و د**ست**ے تھے۔ اول ا**ول تو آئے <sub>ا</sub>ینی خانگی اخرا جات کے** لفالت کے لئے تجارت کاسل جاری کھا گرجب آ کیومسلوم ہواکہ ایساکریے نسے اتنظام سلطنت مین فرق آیا سے آپ نے اورسب کامون کو میمور و من**ا وراینے کھیکے** ر چے کے لیے حمیر مہزار در مم سالا نہ کی رہت م قبول کرنا منظور فرمالیا۔ حونكه سنخ سبجذبوي سيصهبت فاصلے بروا قع تھاا ومسجذبوی مین رسول امتاب کے زما نہ سے سلطنت کے مور کھے ہوتے جلے آتے تھے اس لیے آب نے بھا نبقل کان رلیا- اورساتھ ہی ببت المسال کو بھی ہیین *ہے آئے- اسلام کا مب*ت المال او**ن** نون مین نهایت سا ده ساموتا تھا۔ نرتوا وسکے لئے ہیرہ اور *حوکمیدار کی صرور*ت بوتی تھی۔ ہساب کے د فرکی دمتیاج بخراج کی آمر فی غربا مین تع*تیم کردیا تی تھی پاسا ما*ن حبک اوراسلحہ نبی*ر می*نب

ونی قی مانغنمیت در موناحاند بی نوره وه گانون سے آیا خواه دو کومین سے آتے ہی یا <del>آسنیکے بعد</del> و وسری صبحاته تسوكرد ياجاتا- التقسيمين سب كاحصَّه برابر بوتاتها- نوسلم وردير بينيمسا ذكوره اناث غلام ف ا حدارسب مساوی حصد کے مستحق تھے۔ ببت المال سلام برہر مومن عرب کا ایک سا وعوی موقعا جب كدئ بيكهة اكداملام بعلي قبول كرنيك إعت مجمع ترجيح ماصل بب*او راسكة مجين* ريا ده حصر بلنا جاہيے توالوبكر فرماتے كەبيا ىلىركا كا مەسى - اىلىدى اون لوگون كوبىھون نے ترجیجى ماسل كى سے دوسرى و نیامین نیک، جرعطا فرمائے گا۔ یہ انعام واکرام محض موجودہ زندگی سے علا قہر کھتے ہیں-م کی و فات برعمرنے میت الما ل کو کھلوا یا تومب و مرہوا کہ صرف ایک و نیاریا تی ہے جی<sup>ٹ ا</sup>ید إنفا ت سليون مين سے كر مراتها-يه و كھيكرسكي بے زختيارانسوجاري بوگئے-اوراو تھون نے ، پے کئے د عارمغفرت انگی *د ورکبت تھیجی - آپ نے بنب*ت المال مین سے چوکی بطور وظیفہ لیا تھا اسے بین کی کانٹ بنسے روانہ رکیا۔ لذا وفات کے وقت آب فے محرصا در فرا کا کہ بخصص ار نصی جرمبری مکلیت سے بین فرذِت کہائین ورحوقیمیت وصول ہوا وسمین سے بقدرا وسی کے *جومین نے ببت ا* لمال مین سے *نبیا سے* مبت المال مین واپ م خل کرویا جا ہے۔ الوكمر كطبعت نهايت مى حليم اور سرم واقع موئ هتى - عركا قول تاكه ايساا و ركومين نهین جب برلوگ این هان اس شوق سے شارگرد سنگے جسیری ابو کمبر مرب- آپ بیما نتک سرم <sup>ول</sup> تے کوگون نے آپ کُوٹھٹنڈی سالنس تھرنے والا' کا خطا ب دے رکھیا تھا۔ ہات ثینا م ایک دنعه کے جب کمرائیے ایک مفسد قراق کواگ مین علوا دیا اور سبکاآپ کوسمیشافسوس ا اورکوئی بے رحمی آب سے کبھی ظہور مین نہیں آئی۔ ابوکر کی زندگی دیا دمین بھی ہی سا دگی دو رفناعت کے رنگ مین زنگی ہوئی تھی صبیح ضرت محد کی۔ آپ کے دربار مربیہ مصرصا دق آتا تا ہے گیرو دارجاجب دربابی رہیں درگا نہسیت

ع الله بحاقادراب ا

تزك بقشام وغطمت ومشان جو دربار ون كے ساتھ لازمی طور سر و ابستہ ہوا كرتے ہن اپنے رِیارمین نام کونہ تھے۔ ہورمُنکت کے کھے کونے مین ہ نہایت مستعدا ورسرگرم تھے۔ وہ اکثر را تو ن کو سیانکل ما پاکستے تاکہ محتاجون اورستم رسیدون کی حاجت براری اور شیو ائی کرین۔ افرستہ لدفعه انھیں کا ندھی غریب ہیوہ کا برنسا ن حال یا باجسکی حاجت برآری کے لئے خو د تسزّلف لانے تھے۔محکمۂ عدالت عمریے سردکما گیا۔ گرر وایت ہے کہ سال بھرکے و صعیبی کاسے و ورعى يجى مقدمه كے لئے نسين آئے۔ رياست كى مهر سرالفاظ نعت القادى الله كنده تھے۔ خط دکتابت کا کاملی کے سپڑتھا- اور البِ نکرزید (رسول امٹیرکے میٹسٹرلی ورجامع قرآن) اورعثمان سے ى درام قام سع جو وقت برباس موتا مرد لے لياكرتے تھے۔ على عهد ون اورا على فوجى ضرمتون ے لئے ابنے ناکبون کے وہتماب میں آب نے تھی طرفداری یا رعایت کو مدنظر نہیں رکھا ۔ اور عال طین کے اندازہ لگانے میں <sup>ن</sup>کی راسے ہمیشہ سلیمرا ورصا ئب ہو تی تھتی۔ الوكربين غرميت اور القلال كى تحجهِ كمى نهين موتى تهى- اما مەسكے زبير كمان فوج روانه كرنا 1 ور سٹرک قومون کے برخلا ف مدسینے کومفوظ رکھنا اور وہ بھی بسبی حالت مین کرآپ تن تنہا تھے اور رپو طرف گویا ایک کالی گھٹا جھارہی تقی اوس جرات ورعزم کاشا برہے جو فتینہ ونسا د کی اگ بجھانے اور بغاوت کے فروکرنے مین کیسبت کسی بات کے زیا وہ کارآ مدٹا بت ہوا ابو مکر کی قوت کاراز وها ما ن اسنح تعا جوآب مصرت محد سرلات تھے۔ آب فرما یا کرتے تھے کہ مجھے ضلیفۂ خدامت کہ و مین يسول خدا كافليفه ببون - آپ كويميشه بهي سوالن تلب رمتها بتما كه حضرت محمد كاكها حكم تما } ما بشوت تے تو کیا <sub>ک</sub>رتے؟ اس سوال کے جواب برعمل کرتے وقت وہ سرموتجا وٰر لفزیاتے کتھے۔ اور اسطرح برآب نے شرک اور بت برستی کو ما بال کردیا۔ اور اسلام کی مبنایہ استوار قامم فرما ئی۔ آپ کا عهدمختصرتها كأرسول التدرك بعدا وركوئي ايسانهين مواجس كالسم

منون اورمرمون جسآن مونا مياسيني جونك بوكبيك دل مين سيول اكرمركا اعتقا دنهابت اسخ طور متوكوج ورسول ارم كفلوص ورسجاني كي ايك رمر دست سفهادت سن مندامين آب كي يا وصفات کے مذکرہ کے لیے کچھ گبزر یا وہ وقعت کی ہے۔اگر حضرت محیر کو ابتدا سے اپنے کذاب ہونے کائیل نو وقهم ورسيتخفكن وست اورعتيه تمند نه بناسكتے يجونه صرف دانا اور بپیثمند تھا بلکرسا و ہمزاج افرالیٰ بسندىمى تقا- ابوكر كونفسا في غطمت وشوكت كالبيني ال نهين يا- ريفير بب الإنه اقدة ارجاك تقا ا وروه بالكل نعو دمنتارتھے گردِه وسطاقت وقعت اركوصرف اسلام كى بہترى اور كا فهُ ا نا م بِكَ فاق بهونخانے میں عمل میں الایا گئے۔ انکی موشعب مندمی میں دمر کی مقتضی نہ تھی کیٹو وفرب کھا میں۔ دوروہ خوجہ السے متدین تھے کہ سیکو رہو کا ندے سکتے تھے " انہتی قولہ اورحضرت عمرفيار وق رضى الله عنه كى نسبت سرولىم ميوريد لكهيته دين -٢٠٠ ذى الحجير تالمنه بحرى كوعمر في سار مع دس سال كي ويكومسكي بعد عب رسول الله كي بيسلطنت إسلام مين متب برشيخ خص عمر يتح كيونكه بيجيين كي دانا في والعلال كا نمرہ تھاکدان سمال کے رہے من شام صرور فارس کے علاقے جنبرا ورق ت سے ہسلام کا قبضهرا بي سخر مبوكةُ -الوكر ف مشرك اقوام كونف اوب توكر لما يهما ليكين وسكة عمد مين فواج <sub>ا</sub>سلام *حرد*ن شام کی سرحب ریک ہی میونحیین تھیں۔ عمرحبب سندخلانت بہینجھے تو اس وقت بتقا مكرجب آليے انتقال فرما باتو آب مكب شرى سلطنت سيخليفه ستقے جوفارس مصرسنام أبنائن البني سلطنت كے بعض *نهايت مي زرخيز اورول سنا صو*لو**ن ب** تما تھی۔گربا دِعہ دائیے عظیم *ا*لشا ہلطنت کے فران روا ہونیکے آپ کو کیم کی ہی فراست اور توت فیصلہ کی متانت کے میزان مین باسٹک رکھنے کی ضرورت نہین ہوئی۔ آپ نے *یٹرارع*رب ليسا ده دورعمول لفتسب نسي ربا و وغليرالثان لقت البخ آب كوملفنت بن كبا ـ دور دراز

، وبون *ے اُول آتے اور سحب*ز بو بی مے صحن کے جارون طرف نطرد وٹراکر پستفسارکرتے کہ خلیفہ کہا ن مہز حالانكەشامنىشا ەبىنى خلىفەسسا دەنساس بىن ونىكەسا<u>مىنے بىتھى موتى تىق</u>ے۔ عرك وانوعمرى كانقشه كمينحنه كے ليے صرف جند خطوط كى صرورت ہے۔سا دگی اور ہا بنہ بن اض انکے مول کے علی ارکان تھے۔ اپنی ہم ضومت کے بجالانے میں کسیکی ٹایت نرکھنا اور سرگری<sup>سے</sup> کا مراینا آب کا خا صدموگیا تھا۔ دورا وس مبری جو ابرہری کا بار آب کو اپ گران مسلوم ہوتا تھاکڈ سا ، وقات آب فرماتے کو عکاشکے ما مرنزا و سے مرمرا 🛊 اے کاش بجاسے رسکے میں گھمانسرکا تشکا ہوا۔ آب کا مزاج ناصبو *را و طِلْدِ*تْ تعل موجانے والا تھا۔ اورا ما م**رج**و انی مین ملکه رسول اللّٰہ کی ندگی کے آخری حسبین بھی آب ہتھا م کے سخت مُویدِاورِجا می خیال کیے جاتے تھے۔ لاوارکونیام نکالنے کے لیے آپ روقت طمیار رہتے تھے۔ اور آپ ہی۔ نے جنگ مریکے فاتے برجیلام وی گئی ، تامقیب دیون کو ته تن<del>غ</del> کیا جاہے۔ کیکن غمرا *ور رتبہنے انکے مزاج کی تندی اور در*شتہ کو ن چاکررد یا تھا۔ عدل *دورانصا ف زئین تحکی<sup>ت</sup> ان تقا۔ دورسواے تس سکول کے جوا*ہے: غیرفیا صنانه سنت تالک ساتہ خالہ سے کیا اور و ہجی ہی لئے کہ آب کوخالد کی وہ نامعقول حرکت ج وسسه ایک غلوب وشن سے برسلوکی کونے مین سزر درموئی شایت قابل نفریر بجسلوم موتی اور ى كيف على كارب سي خلوريين أف كابنا نهين علبنا جس سيعيب انصافي يا ظام ترسم مو-فوج كے سروارون اورگورنرون كانتخاب آينى بلارو ورعاميت كيار اورمغيره اورعماركو حجمة كرماقى سكل تقرزنهايت مناسب اورمور ون مهواسلطنت كى منفرق قويين اورحباعتين هج الاغراض ومختلف للقاصد تصيراً مكى قوت دور دمانت بركامل بحروسه ركھتى تھين۔ اور آب سے بارز ونے قالوٰن کے قو اعب رکو جاری اورسلطنت کو نہایت عمد گی سے سنبھا لے رکھا۔ بصرا وركوفه كى مخاصت منين مقامات كے گورنرون كے تغیرو تبدل مین لعبۃ آپ كی تجم

ظاهر بوق ہے کیکن تعبر بھی بدوون اور قواش کی مقدنا و دعا وی برآب نے ایک دباو ڈالے رکھا۔ اورا وغون نے اسلام بین آب کی صبی جیات میں تعجمی فی تنظیم برآت نکی صحابیمین سے جزیا وہ مثاثاً تحقی او تعیی آب اپنے باس میں نے میں رکھتے تھے جب کی وصح بجو تو بلاسٹیمہ یتھی کے صلاح میسٹورہ سے آب کو انفونیت دین در کیجا سلنے (میب اکدآب کا تول تھا) کہیں نہیں جا ہماکدا نکوا ہے سے کم رتبہ کیرانکیٹا ہی غور میں فرق لا اُون ۔

این برادیتے بربات مزب افکی گیون اوربازار و نمین جراکرتے - اور ح قصور وارسو ہااو سے اور مین نزادیتے بربات مزب افل موگئی تھی کے عمر کا تا نیا نہ دوسرے کی لوارے زیا دہ خوفناک ہے ۔ گر این برآب بنا بت نزم ول تھے - دور ہے بعد او واقعات کے حلم ورمریا بی کے ندکو رہین میں لا بدوا واقع میں برج کرتے ہیں - امکی وفعہ کا ذکر ہے کہ آب تحط کے میں میں موجہ کرتے ہیں - امکی وفعہ کا ذکر ہے کہ آب تحط کے سال میں عرب میں سفر کر ہے کھے ۔ آب کا گذر ایک غرب نا دارعورت برموا۔ جو بجوب کو سال جو بھی کہ اس میں عرب میں سفر کر ہے کہ کے اور کی کہ اس کے لیے کہ باری عورت نے حرب موارد کی کھی کے اور کی کھی اور نے برکہ کا لوز کی ہوے دو مرب گا نواز ہیں گئے اور کو میں کے اور کی کھی کے دور روٹی لا کے کوشت خود مہند یا میں حرب ما کھا نا اور خوب ساکھا نا بکا کہ بوت کو معملا یا در واحد میں تولد

تے۔ انکھون مرکحپولسا مردہ مڑھا تا ہے کہ اوسے ویکھتے ہی نہیں۔ بعیبنہ مٹال حفات مامہ کا لام ورا و کا خلاص آفتاب بیم و زکه طرح روشن ہے۔ قرآن وازبلندا وسکا آ ب ورضعه تاریمزن ہے۔ اسلا مرکے وہمن مک روکی تصدیق کرہے ہیں۔ گروہ ہیں کدا سے تعصُّد ۔ با کرجو دہ ہزار امعاب بیوی کے مرتدا ورمنا نی کہنے مین سرگرم ملکہ اوسسر اران ہیں -كيا وسلام كى بنيا وصرب الراب مصمضبوط ورسي كانى جاسكتى بكرتنيسين س كرمت مين ج نے ہمیا کی وراخلاق کی علیم پر فرمائی۔ اور شبر ضرائی قوت اور آسما نی مرد سے آگیے لوکون کو ہرات کی اوسکانیچہ بیمواکہ اینے اپنی و فات کے بعد قریب سوالا کو آ دمیون کے ملا م<sup>کے</sup> لينے والے عمبورے گراونین منید غرمزون کے سواسے جارآ دمیونسے زیادہ کوئی سی مسلمان ورکامو والااورا ونكي عكمون برحليه والانه تعا- باقى نه صف منافق او إمايت رہ تھے ککا بسے طالمہ سفاک یسنگدل۔ بے رحم تھے کہ آ کیے وفات ذاتے ہی سنے اسی د ارکے گھرکولوٹنا نٹروع کیاجسکے سانیہ عاطفت مین برورش با نی بھتی۔ اورائوسیکی ولاد نظام وسسم نے لگجن سے عبت رکھنا اور تی کی طاعت کرنے کا اولخون نے بارہا قرارا وروعوی کراتھا۔ اوظام کی ایسے کئے کہ جنم فاکسنے نہ دکھیے تھے اس شم کے خیالات سے جوجو دمسلمانو کا ام*ک ق*ر رکھتا ہے منکری نبوت کواس ما بت کے کننے کامو قع ملیگا کہ رسالت کامقص وصرف دنیا وی سلطنت کا قائم کرنا تھا او رو شارک طمع اورا مارت اور پاست کی حریس نے ایک گروہ خو دغوض نفسطاع او دیم نصون کا اوسکیا بی کے اِر دکر دجمع کردیا تھا۔ اون ہزار دن آدمیون کے دلون سر جبرات دن غمبرخراصلعمر کی ت میں رہتے تھے نہ قرآن کی تعلیم کا تجوائے سواتھا۔ نہذا کے رسول کے ا ونبر محیۃ تا تیر کی تھی۔ نہ ہا نی ہسلام اور سلام کے ماننے والون مین کوئی ریٹ تہ اخلاص کو املا وراميا ن و محسبت كاجيسا كركسي ينج منجم بنجير او رسك ايمان انبوالون مين برقائبة قائم تعا - بكيد ونون

لنشاء ض سے ماصل کرہے مین سرکرم اورمستعدیجے، وروقحتلف اورتمنا قبض قوتمین اپنے ہیسینے مقاصد کے بو کرکٹ میربج مکرتی تعیی*ن سردار تو میا ہتا ہتا کہ جباطنت اور ریاست او کی قوت باز ہ* تائم ہووہ اوسکے گھرمین رہے کسی و وسر کیا اوسے سِتُلط نہونے یا دے **اور اسک**ے سابتی سر کا مرکبے . اوکی محنت اورکوسٹ شرکا صای<sup>خو</sup> دا ونکو حاصل م*وا ور*ریاست ک*ی مندراپنچ مش<sub>ال</sub>کے بد*خو د قابض**رم**ون-میرایدکمنا حقیقت مین نرمبالغی تشمیون کے عقا مریبجاالرامرانگا نا بلکاون و اتعاب کو عالات سے بکو عنرات امامیہ سے بمجھتے اور جن برا ویکے مومب کی مبنیا و قائم سے بی نیتیجہ کلتا ہے۔ او خیال کےموافق سوں سکے روز کیا بات معلوم ہوتی ہے کہنچر پر خراصلی اسد علیہ وآلہ وہم کی *ارزو* کے روزیسے وفات کے وقت تک پریخی کہ حناب میراد نکے بخلیفی ہون ورالی پومالقیا بِسْلَا بَعْدَل وبطنأ بوبطبن بنيا وردنيا وي سلطنت برا ونعيين كے خاندان كا قبضه رسے بنا نجے شيعوں عقاد موافق اس ّ زروکوانے طرح طرح سے ظاہر کیا اور اسکے لئے کوئی دقیقسعیٰ ورکوٹ شاکل وٹھا نه رکھا۔کوئ موقع خلوت میں!ورطوت میں پیفرمین ورمضرمین چیلے میں ورمبگ میں صحت میں کو بیاری مین-ایسانهین محیشراجس میراین میخوابشاشارهٔ یاصرا چه ظاهرنفرنا می مود. و رضوا کے حکام ا و ر<sub>ا</sub> وسکے بیام *اسکے شعلق نہ سنا گئے ہون۔* اورام حکم سے اننے والون کے فضائل ور ا و شکے لئے انواع واقعام کے تواب ہوراوس سے عدول کرنے والونکے معائب درا و کمکے واسطے طرح طرح ك غداب بيان بكلئے ہون- بيا تك كراً خرى كوسشة آكى دہ تنى جوخم غدىميەمىن طاہر فرا مُكَم إياك كھ أدميون ستحمجمع مين اوسكاا علاجعا مت صا مت لفنطون مبن فرما ويا- ا ورجنا ب اميركي امت اور نىلافت كاېشىتتارد كىيسىسى *1 قراركىلىيا - 1 وراينى ساھنے مىنى جانشىنى كومېرطر* حس*سے قوى اور* ت کراریا ۔ خبانج اسپر بارک سلامت کی اوارین میں جارون طرن سے بلند موگئیں اور خوشی سے شا دیا نے بھی بجے گئے گئرنشدر سے بنعن مُفاق اوراتفاق صحابہ کاکہ تمیر جارآ دمیون کے سواا مکی بیجے می

R 4301

وس كاخيال نركعا- اوركسي سفيجي مالومنين كي خلافت! ورا امت كاجواس ويشوريت فائم كح ئىتى داركىيا- بلكة كى كى بندىموتى بى كىب باس مىدى كېرگئے- دورا وسىمىت يە ص داقعه کے واقع مونے سے بھی اور قفیت جنانے لگے ۔سے کے البیا اتفاق کرلما کہ گویا دہ ئتر إلىشا في اقعه واقع بهي منهوا تما- اورْحم غديريدين على رئوس الاست وبرسرمنبرّاب في ابني جانشینی کا اعلان فرما یا ہی نہ تھا۔ روس تام واقعہ کی یا در گارمین اگرسیکی ربا ن سرنجیما قی رہا تو مز أب كايدارت وكمانى نارك فيكوالتقتلين كتاب الله وعب نے ا قرار کیا توصر*ت آپ کے اِس قو*ل کا کھن کنت مولاط <u>فعلے</u> مق <sub>کا</sub> ورماحسل بباین کیا توصرت به کها و نسی محسبت رکھناا ورا ونکی فاط داری کرنا جا ہے۔ بربع عمل کیا - اور کاسے محبت کے کملوکھلا عدا وت ظاہر کرنے لگے - اور سرانے کینے درُبْ تبین رَبْح کے مِدِ کے لینے لگے۔ اوررسول ضراکی وصیت کو معلا دیا ۔ اوروان کوسربشت الل<sup>ا</sup>۔ ورحوعهد کئے تھے اونھین توٹردیا۔ اور مطرح سے وہ دین سے خارح اور اسلام سے با ہولئے۔ جهاري تمجيه مير بنمير آتا كه ايسطالت مين رسالت ورشر بيت بيكه اطبيان رسي كا- اس كناميي لوگ جنگے اخلا قل و خصائل لیسے برے مقے وہیٰ سلا مرکے ار کا ن تھے۔ ، ونھین کے سلا ہمکو قرآن مہونجا۔ اونھین کے فرریعہ سے رسول خداصلم کے حالات مہموعلوں ہوے۔ اوراٹھیں *ەسلىپ وى كارنا دورجېئىل كا ئازل بونا دورىغىينچىتىلىم كا ئلو*تى صفات ہوا- توکیاتعجب سے کرنسے مبروین ا**ور مراخلاق س**تم میشہ۔ سفاک۔ یا خدا ترس - مرعمد- مربطن مینت- اورطاع اورحربیے لوگون نے باہم سازش کرکے دنیا کمانے اورخلق غدالو ٹینے کے للے مسیکوسردار مثالیا ہو- اورلوگون کو وعو کا دینے کے لیے اوسکے جبوٹے حالات متہو کردیے ہو ا درا وسکنا م سیح بحبوث احکام جاری کیے اور حبوث قوا عدو صوابط نبا ہے ہون یا درگوک کو

ے۔ مناکھواکا نِرکی طرف سو ب**کردیا ہو کیو ک**یجس*گر و ہ کا جا*ل مو کہ بداخلا قی کے علا وہ سازش میر ہونے كي بون كه هوبات عمر كبيرون كاسددار مان كرّار بالمار ويسبك لني بميشة قرار كا زازل ملا باين فرما تا جسکی ا*کیدشرِّاو ج*رَّا بمیش*ا دِنکا م*بنیواکرنار با بو- دوراینی و فات ا ایک لا که و ده مزارا دمیون سامنے اس طور سرکر دیا ہو که زمین و اسان - ملک و فلک بیٹجر ویجر عن فر نتب سنا ہو- اور منابت فصیح و بلیغ اور برز ورا وربر حربش خطیمین آخر برحجت پور<sup>ی</sup> كرمنك لئے حالت بينر كامسُا بورے ہورہ كرديا ہو۔ اورسكے سامنے خم غد سر مين اپنے عانستين خلافت بَ بِي كَ لَ مِود ورْضِرانِ آيِهِ الْبِيقَ مِ آكَ مَلْتُ لَكُمْدِ أَيْنًا وَ اَثْمَ مَنْ عَلَيْكُمْ لِعَبَى *، مرجغ لل* فت کیسند *ربکردی ہو۔* با وجو د <sub>ا</sub>سکے ایسے متوا ترا و رغیر پومبنیہ ۵رسنے والی ہا کوا <sub>وعو</sub>لنے حیمیا ڈالا- اورا کسیمل کزابک طرف اوسکے ہونے اورا وس وا تعد کے وقوع مین آنے ہی انكاركوديا-اورائسي امامت كنسبت عبرنها يت شد ومركے ساتھ قائم كى گئرى تىتى نفر جلى ملائھ مى سے بھی سنکریو کئے۔ توانیت لوگون سے جنگی سازش فلاف انسانی فطرت کے ہوا ورجوامیں متواترا ورسشهورابت كوعوستر مزار آومون كسائف موسئ مواويث يده ركوسكتهون كابعيدب ر ای از است از در الت کے نام سے ایک جمٹوا کا خانہ کھراکہا ہو۔ اور بے بنیا دباتو نکومیٹر ورکیکے سیکورسول، ورنبی بنالهام و-اوراگریم سلیم جهی کرین کهرسو نخداصلی انتدعلیه وسلم خو دا و <u>نسسیزا</u> تھے اورا و نکے احکام وشریعیت کے جاری کرنبوالے او سکے اہل بہت اور صنیفا حرک تھے لوالیے لوگ تنے کم تھے کہ اوکی نعدا دعشرات کے ورصہ سے بھی ریا دہ نمین تھی اورا و نکے فرابعہ سے جو کہوگو ان کو لوم هوا وه نهایت قبیل کروه پرمحدو در بایتام دنیامین حبر سلام محبلا- رور حبقیقت سلام کی اور نی اسلام کی لوگون کوعلوم ہوئی وہ او میلوکھ ن کے ذریعیہ سے جرمہا جرین انصارا دراصیا نبعہ مکہلاتے تھے۔

THE STATE OF THE S

اور جابا و کی کیفیت می کردوا ہے وہ ظاہر کرتے۔ اور جوبا ہے وہ جاری کرتے۔ اور این سے جند

اور جابا و کی کا عرب البیا تھا کہ اِنی نام لوگ اوکی طاعت کرتے یا او سکے دھو کے میں تجابت سے تفریسطی اور نے یہ ہو سکا کہ او تخون نے بسبب جسد یا عداوت کے امیر الوشین کے امامت کی نفس ملی کو جہافا اللہ میں اوسنے اور تقوق اہل مبت کے نفصب کر سکے لئے جمع و ٹی حد مثین بناکہ لوگون کو ابنیا ساتھی کہ لیا یہ جی اوسنے ہوئے تا کھٹا تھا کہ تا تھا و تا کہ بین سرح اور کو جہا کہ ہوئی ہوں۔ جج وزکو ہ کے صلی احکام جہا کہ لینی خوش میں کہ دریا دو تا دین سرح اور گھٹا یا گھٹا دی ہوں۔ جج وزکو ہ کے صلی احکام جہا کہ لینی ساتھ کہ جن اور تو کہ بین ساتھ کہ جن اور کی ہوئی اور اسلام کی کوئی بات بھٹا بی ویقین کے باتی نہ رہے گی ۔

ار یقین کے باتی نہ رہے گی ۔

اگرحظرت شیعته جا به کو مراخلاق اورمرتم مجھ کواس متج بربر صی مین توخیر وہ جانیں کو را و کاخدا گراسلام براعتقا و رکھنے والیکے برن بر توصر ب اس خیال سے لزرہ آتا اورالندرالحذر کا برتا- اور اسلام کے ساتھ ان خیالات کاجمع ہونا : امکن سمجھ تا ہے ۔

نبسامقدمه

گرفدک عنصب کرت او جناب سیدة انسنا برظام بستم کرت کی وه رویتین میجانی کا عنت بواس باب بین حظرات اما میدبان فرات بین آواوس سے حضرت دیمالمومنین براو زام نی باشم نیجنجا وعصبیت و زمیرت جمعیت مین ضرب امثل تقص مخت الزام اسب - او را دیک مقابا، بلکه قا آپا کرک و رنهایت عاجزی و میکیسی سے تام با تون کی بردہشت کرنے برچیرت ہوتی ہے ، سلنے کہ خوار تو تمخص سیدہ برکئے گئے و د کمجیوم ولی نسکتے ۔ نہ اوسب جرصبر و تحل کرنا . شرعًا و عقلًا و اخلاقًا و عزفا قابل الله علیا البكة ابهكان اوسكار وكمنا اورمقا بلدكزا وجبات مين سيحقاء أكرهون فدك غصب كرليا جاتا إمالكو وبهيين ليتية وادسپر صبر بوكستانها محريكي خطرت سيده كوسياني اندائين سوئيامين والمجيين طائخ الگاے- اورلاتین اور ترب اور تحسر کجو سنہید کیا۔ اورلڈ کیسیدہ کی وفات کے امرکلی مرکو خصر کیا اتويه وه با تين مين جنبرسكوت كزامرگرزها مُزنىين يهيكتا - اسكاجواب حضرات دماميجنيد طرح سي ديتے بين-ايک كير جوكي آھيے عل كيا اوسرآب مبور تھے ہن لئے كەفدا كا يونكم تھا-اورآپ كو انداکیطون شے اسی بات کی وصیت بھی۔ اور وصیت بھی انسی شدیا وسخت کآپ اوست انفرات نهين كرسكنة تحف اسكنه كدامتول كافي كليبي مين صريح رواميت موجو دس كردب بملاع انعاكبط ون سے ایک کلما ہوا ما میبیر مورن تقین اور جسکے ساتھ ملا ککہ مقر مین تھے انتضاب صلع کے پا<sup>س</sup> لاساوركهاكداس مخمرسبآ دميول كوباسركردوا ورسوا سيمقارس اورمتمارس وصيلين ا بی طالب کے کوئی نرمنے اکہ وہ فرمان آئهی ہم سے لین اورآب کا دھی ہمین گواہ کرے۔ کہ آلیے وہ انامدا ونكوديديا اوروه ضامن ہون كەجۇكچە ارسىن كلھا ہوا ہے اوسېرىل كرينگے يونيانې آنحضر يصلع انے سب لوگونکو بابسرو و باسوا سے ملی بن ان طال کے۔ اور صفرت فاطم پر بسے میں مبیثی ہوئی تھیں جے الكراعنيارسے خالى ہوگىيا وسوقت جبرئيل نے كها كدا سے محد آپ كابرور د گارآپ كوسلام مجتما ہے، و فِرا آ ب كربه وه نامد ب كربيكاست معراج وغيره مين مين في مدكميا تما اورآب سي شرط كي لتي - اورايني المائكة كوا منات بركواه كما تفاكوكمين كواسي كے ليے كا في تفاء ليلفا ظ جبريل سے سنكر حضرت حو اللہ سے کا بینے لگے اورآب کے بدن کے عضابرلز ہٹرگیا - اور کماکدا سے جبیل میرافدا تا م انقىدن سىسالم سى- اوراوسن ابنى عدكووفاكيا ب- اب آب ده نامدد يجي جبريل ك وه ناملًا بكوديا ، وركه كلم المونيين كووالكرويغي بضاصلم في ويسك موافق جناب ميركوديا ور فرايك ميهو حصرت ميرالموسين في وسيحرف بجرف برتها يتب رسول فداف فرايكه بيفداكا

اور مخبا اون با تون کے جن برجر بائے نے نداکیطرف سے آخضرت سے شرط لی تی ہی تا کہ اسے علی اس بات کو قبول کرتے ہوا ور اسب برعل کر وگے کہ جو خدا اور سول کا دوست ہے اول کر دستی کرنا اور جو جن مقارس جینے جائیں اور تو ہوا ور کا دشمن ہے اوس سے قیمنی کرنا اور جو جن مقارس جینے جائیں اور تو ہوا دی جائیں اور تو تاریخ اور تاریخ اور تو تاریخ اور تو تاریخ تاریخ اور تاریخ تار

ر بونسك بلگر تراا وركيني لكاكه إن يارسول الله مين نے ليے قبول كها، ورمين رہني مبوا كو وہ بری حرمت کی متک کرین اورا کمی سنت کومعطل- او یفدا کی کتاب کو باره یاره - او رکعبه کو خراب - اورمیری دارمی سرکے خون سے رنگمین کرین - سرحال مین صبرکرون گا ، ورا وسکے مزاکی امیدسوا سے برور زگا رہے کسی سے نرکھون گا جب ک*ک ک*مظلوم اوسکے اِس واں ۔ کجر حسرت رسول خداف فاطراور سنيركو بلاما وراوكويسي كاه كهاجسطرح بركة صرت ميركوكيا تما ا دنھون نے بھی میں مجراب دیا۔ اسکے بداوس صیت نامے رہیشت کی معرون سے مَہر کی جسنگ ڪئے خچارتا۔ اور بھروہ مهرمندہ نا محضرت ہمپرکومیپر دکرد یا حصرت امام وسی مبع خبرب مهانتك فرما حيكے تو را وى نے بوحھاكرا يا دس وصيت مين سريجى نكھا ھاكەمنا فقين خلافت كوغصە کرنیگے۔ حضرت نے فرما ماکہ ہان قسم خوا کی جرمحیہ وطنون نے کماسب ہومین کلما تھا کہا تھے نمبیراً ضراكا يمكام إِنَّا آَنَيْنُ خَي الْمُونَى وَنَكُلُبُ مَاقَاتًا مُوْا وَ إِنَّا رَهُمْ هُ وَكُلَّ شَيْءٌ آخْصَيْنا فِي المَا وَعِبْ بِنِي مِبْرِسول ضراف كماكه اس على و فاطمة مسجيعة ومين في متساكما اورا وسي تعبُّل ا *کیا اورا وسیمل کیوگ- اون دونون نے کما*بلا وصدوناعلی ماسیاءناوغاظینا کر ان سمنے تبول كيا ورصركرينك جوكيمكم مكوا فيا موخي كى ورجوزنج ويا عاب كا-ہما رقب اب کوتسلیم کر لینے اگر مکواس کے خلاف کوئ مل حضرت امیر المؤمنین ورمنا ہے۔ ہم كامعلوم نهوتا - گزیم دیجیتے میں کرایک طرف توحضات دامید نے جناب دمیر سے صبر وسکوت اوّ تحمّل و برداشت کے درجے کوئلی درجے بر مبونجا نیکے لئے وصیت نا مہتریری و ورمهری حر

بيش كيا- اوراس محكو إون تهام جا لها نه اعتراضات كے جواب ديد مي حوث تن اصبى بنيم وا

وجهالت سے کرسکتے تھے کہ حفرت امیرنے اِ وج دشجاعت اوعصبیت کے ایسے مظا کم کو کیون

بالز رکھا۔ ، وربضعهٔ رسول برنسی کلیفین د کمی*ها کیون سکوت ختیا رکمایا ورد وسری و ضعفر ماقع*م

The state of the s

لرخدا کامهر می و دشخطی وصیت اسباطل مواجا تا ہے۔ اور مثل برگیر وایا ت کے اس سرک قرام

ەروپتىن بان كى من جىنئے كوشىرفىدا كىجىيدىرى صولىر

سمجھ غالدکومنع کرد او رو وسرے موقع میراس کا مرکومول رکھا دو حب ابد کم سِلام سے فارغ ہو<sup>سے</sup>

نوعلى فے خالد سے كماكدكم إتم اول كا مركولو راكرتے جوتم سے كماكيا تھا ، وضو ن ف كما بلا شاك ،

حض**ت علی نے اپنی دونون او تکلیون سے ایسا دبا یاکہ قریب تھاکداد کی انکسی**ر بھل ٹرین کر شفاعت

مصافحونكي أبسن اوخفين حبوثر دياليكن خالدايك ووسراموقع وعو ثمرتني ورجابت تفي كأرعل

اتفا قاكه<u>ين لمحائين توان</u>حيين **قتل كروين وراخرا و كوالييا موقع لل**ا كمرينير خدان غالد كرمب<sup>ل</sup> ويرفيرك

وجبرطرح اونكواني ارادكي منزدى وه بحارالا نوارا ورارشا والعلوب مين منقول ب جو كانفرال تنت

لِقَلَ رَسِنَا اظرين اسكالطلف مندين وثُعا سكته من لئهم اوسے مجنسه بان كرتے بين علا إ وَمُلِسَكَّمَا م ن تعقیم کرابو کرف کے سنکرخالد کے ہمرا ہ کمین کوروا نہ کیا جب سب لوگ مینے سے محکولیا ہرا کئے غالە*سلومتے اوراونکے آس ایس شجاع لوگ تھے جنگو حکم* دیا گهاتھاکہ چوخالد کمبین وہ کرین ا<u>ن</u>ے مین خال حضت على كود يكاكرا بني زمين مزر و مدرست تنها بيئه تتسا آرين مين حبب قريب مبونچي وسوقت فالدكي التومين ايك لوب كاكرنه تعاء وتعون في كزرا وتعاكز عنى كسربر ارزاجا باليكر بضر على نے او كے ہاتم سے جين كركرون مرج الدين وليد كي بيٹ دياد ور ہا كيطرح بينا ديا۔ تب الدالو كم کے ہاس او کرآئے لوگون نے ہر دنید اوسکے تو رہیے نے زریعے میا کئے لیکن نہ ٹوٹ سکا۔ اسکے بعد ہت سے لوہارون کوملا ما دون سے کہا کہ بغیراگ مین گلانے کے اسکانکینامکر نہیں ہے اوراس رونکے مرحابنے کا اندینیہ ہے۔جب لوگون نے اونکی کیے غیب دیجھی توکہاکہ حضرت ہلی ہی اس سے نکا وسیکتے ہیں جیسے او کھون نے انکی گرون مین اسکوٹوالد ا ہے۔ او خِدانے توا کے لئے اوسے کورم مِيا ہے جیسے مضرت داوُ ڈکے لئے نرم کروہا تھا۔ تب ابو مک<sub>ی</sub>ٹے حضرت بلی سے مفارش کی ورضرت على في التحييب كيركركز ركاا يك الك كريالك كرديا - ( كارالا بوارصفحه ١٩) ارشا القلوب مين جابرين عبيدانتدانضاري ورعبيا متّدين عباس سے روايت ہے كەم الوكم کے باس اونکے زیا'نہ حکومت میں بیٹھے ہوے تھے اورون خوب جبڑھ کمیاتھا دفعیّہ خالد بن لیدوخوم کی کا ایسے کشکر کے ساتھ آئے جب کا عبار لمبند تھا اور کمبرت اوس کشکر کے گھڑر سے ہن میا ہے تھے۔ کہا کہ نکی کا باٹ خالد کی گرون مین لیٹیا ہو اہے خالد سانے آتے ہی اپنے گھورٹے سے *او کریسج* کے ذمرُ زَيِّكُ اورالو كمريكِسا منه آكر كھيے "ہوے لوگون نے اپني تُکھيدا ذکي طرف بلندگين که اوسل وتحيف سيخوب معلوم بواسيحه خالدت كهادس ابوقحا فدكح بيثير انضا مث كراس ليح كه خلاستي كجلوميني بھا یا ہے جسکے تولائق منہین ہے اس عگر پر تو سیطرے لمند مدا سے بیسے یا بی مجھلی، و تھرانی ہے وہ می

رىجىر نى تىپ كەحب اتومىن ئىلىغ بېرىكىنى كى طاقت نىيىن رىستى. . . اسىكى بدىغالدىنے طائف *ت اپنے لوشن*ى بتا ورصفت على كے ملئے كئينيت كے بعد ميريان كما ارمضات على نے دينا ہائتر ميرے علقوم مير مارا اور ے سے نیچے او نالیا اور محکومسیٹتے ہوے لیگئے۔ اورجارٹ بن کلا ہ فقفی کی حکی منگا کی اورا و سکا ځامها با ځاوڅغا باه ورسرې گروانجوينځ کو ونون ؛ ټ<del>ه و تن</del> رو**ښ** بث کوگرون مير لمبيث و يا در د ه رميا سبتا حا یا تتاجیبے گریز کی بری لاء – اورسب سیسے ہمرائی کمسے "ہوے تتے اونے مجمع نہوسکا خدا او ککو ے - محضرتْ ملی کواپیا دیجھتے تھے میسے اینے لاک الموت کو او کی سم بینے اُسانون کو بغیر متو نو ا<sup>ک</sup> بلند*کیا ک*ے ترب سور میون کے بلکزیا وہ نہایت ضبط منبط<sub>و</sub> وب گوک اس باٹ کے ملنحد *کرنے کے لئے* ے تھے کیکین اونشے وہ دیوا نہو سکا۔ تب لوگو کئے عاجز موٹے سے معلوم ہواکہ ا دہنے جا و وکیا ہے یا ادسمیر فرشتے کی توت ہے۔ اسکے بعدابو بکرنے عمرکو بلا ہا · · · اور تیمرقیس بن مباوہ الصاری کوان عِلَى كے باٹ حداکر ننگے لئے بلا یا گفیس سے بھی جبر رنہ و سکا . . . . رو خِلا اوسی حالت ہے کہ یا نے وکی دِن مِن ٹرا مواتھا مرتو ن تک مینے میں تھریکے رہے - مبندر ورکے بعد بھرابو مکرکے ہاس کے اورکهاکا دخست علی ابنی سفرسے آ ئے مین اذکی میٹیا فی ہے بسینیڈ کیا ۔ راہے او رحمرہ سنج ہے۔ سینکرالوکرلے ق*ے بن براقد بالی کواورائشون* بن شجع تقفی کو<del>عیما</del> که صنب ملی که مهارے با شهر میں مالا و و و و ولوجشر علی کے پاس کئے۔ اور مامر ماکدابو کم بر کوا کہ خاص مرک لئے بلاتے مین سیکے سبیب او کو رنج ہے وہ جا ہتے یا آن بوزمور مین ننکه با منامین حضرت عابنے اسکانجو هراب نمدین دیا ساون<del>حو ک</del>ے کهاکه آپ اوسکانچو **جرا**ب ن *میتے جیکے لئے ہم آئے ہین حضرت علی نے کہا کہ تھا دا ٹر*ا طریقیہ ہے مسا فرسیلے اپنے مکا لع جاتا بیکرے لمتا ملآ ماہے۔مہرعال وہ دونو ان حرت ملی کے باسے لوٹ کئے اور تحیار ہو کم اِ کے عات کے ساتھ حضرت علی کے مکان لیٹے از مربن الدر ابدیھی تھے۔ وکم دو کمیعکہ دخت علی نے کماکہ اے ابوسلیمان تھاری گر وہمین ساعده بارسے دور تعبرون و مزوند شریک گفتگو کو درت آمنر حرقی میں۔ ... تب بوکریٹ کہاکہ تم اس کیے میں

آئے میں ہم متے گئے ہین کہ خالد کی گرون میں سے اس اوہ کو کھول اواسکے بوجیہ سے اکو کلیف سیے ا دران علق برا وسکا ، ٹر ہوگیا ہے۔ اور تینے تو اپنے سینے کی سورش بجیا ای ہے۔ حضرت ملی نے کہا أكرين سيني كي وزيش بحيانا عابها تو للوارمين جاري كابورا علاج تما- اوربيا و إجرا وسكي كرون من ے می*ن او سکو میرانسین کوسکتا - اسکوخالدخو د حدا ک*رلین یا تم لوگ اوسکوحدا کر لو- بهرال برده المی ا ورعامرین شبح اورعار وغره نے اتماٰ مین کسر کیکن سسی کا کہنا حضرت علی نے نا اا ورا خیر میں کو بکرنے أكها كه خداكيواسط ورابني بها أي مصطفى رسول الله ملم كيو اسطے خالد مرجم كركے براه باعلى دوكر اجب الرح برالوكبيف ورزواست كي وحضرت على شرمنده مو كئے كيو كدا ونمين حيا بست تحى- تت خالم ابني طرف كميناا در روس طون كالك مكثرا توركرانب إنه برليثية ماسته محته وه موم كم يطرح تسبّنا ا ما نا تھا۔ پیلے کوشے کو او بھو ن نے خالد کے سرمیا را اور بھبر د وسرسے کو حب او یکے سرمیر ما را تھ تالدنے كها يا ميرلمومنين حضرت على نے كهاكد تو آنے نا خوشی سے س كفظ كوكها ہے اگر تو ہكوركہ تا ا ترمن میرے کرے کو تیرے نیجے سے نکالتا۔ دوروہ ایسے ہی برابراوہ کو توڑتے رہے میل اً رسب کو کمول دیا -مسب **حاضرین بکبیراو ت**ولیس ک*رنے ملگ* دورا وکی قوت سے سبکو تعجب مہوا۔ ايك، ورموقع سرغالب على كل غالب مطلوب كل طالب اميرالبر ، قاتل الكفره شيرخد الله مفتح وصبت کے خلا ت اپنے جماعباس کی حایت م بن بن ہاشمی قوت اور قرمینی د بر نیم کھا ہا اور لوار کیریش ک ہاد برستعد ہوگئے اور یہ و موقع ہے جب مصارت عباس کے مکان کابر نالد مصارت عرنے کاوا پا اسلنے کرجب جمعد کی نماز کووہ جا باکرتے تواوس بنا ہے کے بانی سے او سکے کبرہے خراب ہو ماتے -المالانكريه بزاله بحكم خداخاص تخفرت صلعم سفائكا دماتما يحضرت مباسكي حبب بمعلوم مواكه عمر سفاؤس اربلكوا وكفروا وياسب اوريمي كدرايت كالكوني براس لكانيكا توين اوكى كون اردون كا-وه ابے دونون عبون عبدالقداور عبداللد مربکد کے موسے باری کی حالت من لزرقے کا نبیت

ں آنے اور کہنے لگے کمین و وائھیر بر کمتا تمالک توجا تی رہی تین مغرض ری با قیہے بینی تم- اور مین نہیں کیا ن کرتا کہ تھاری نندگی مین میں مصیب نے فرما یاکہ آپ آرا مسے کھرم تبشرات رکھیے اور دیکھتے رہیے کہ کہا ہو تا۔ **حائل فراكرا ورمندآ دسون كو اپنے ساتر كيكر سي بين تشريب لاك و فينبر كو حكر و يا جا ا**فغالا ا إمريه بنالت والمسلبنه في الشمس حتى بنف واكر مسركها الأون بول خدا کی کداگئیسی نے اس کے کو پیرامنی مگبہت کا لا تو میں او کی او زمرِ حا ینے دامیگی گردن مار دون گارو طبتی ہوی وحو ب مین صلیب برحرٌها و وُگا۔ پیخبر عمرکو مہونخی مے اور دکھ**اکہ میراب** بھرابنی عکہ سرانگا میو <sub>ا</sub>ہے گرد کھیکر کھیے کرسکے اور ڈرکے . مرت يركن لگے كەخدانگرے كەكوئى الوجسن كوغضة مين لاك يستحكے وقت ميرالمونسين ت عباس سے پوچھا۔ کیف اصبحت پاکھ ھ*ر آج کیسی گذر ہی۔ او مغون* قرعينا فوالله لوخاصمني اهل الابض في الميزاب لنصنتهم فملقتا لالله و فوته کر اس مجافسر مع فدا کی اگر تا مراس زین اس میزاب کر معاملے مین بھرسے لراگرین تومین سب کامقا بکه کرون اورسسبکوار دون آییے کارسیے۔حضرت کی میٹیا نی کو بوسد دیا ورکہاجسکے تم مدد کا رمور وسے کیا عم ہے۔ ایک اور واقعه ماین کمیا ما تا ہے جمین حصرت الی کے تفایلے کے لئے آبارہ مویا

ا یان کیاگیا ہے کیجیب حضرت فاطمہ کا نتقال ہوگیا و حضرت ملی نے رات ہی مین آ بکو و فن کر ویا ا وسكي بحكوا بوكمبروعمرا و ركيم ومهاجرين والضار حضرت على كيمكان برائع اكدهبا الميرك نازيمين المقدادين اسو دنے کهاکه فاطرکوکل اِت می مین دفن کردیا عمرے اِبو کرکسط ن ونه کرکے کما االمقل المسافه سيفعلوز لك كرمين في مست نمين كما تقاكد يلساسي كرشك عماس ف ا کساک حضرت فاطمه کی چسیست ہی ہتی کہ تم ونبرنا زنر ٹرھو۔عمرنے کساکہ اسے بی ہاشم اپنے برائے کینے تم نہیں جھبوڑتے قسم *صواکی اگر ہم جا* ہین تو قبرسے کا ل کرفاطمہ پنیاز ٹرجییں- بی<sup>ٹ نکارسال</sup>ا عسبين فرور فراف مك والله لورمت ذلك باابن ضحاك لاجعت اليك مينك لأن سلت سيغى الغرب تهدون ازهاق نفسك - كرا برسواك تسمرے خداکی اگر تم الیاارا دہ کر وتو پھرتم اپنے آپ کونیا ُوس لیے کہ اگر مین لموار کا لون توجیبک استمارانون نه بهالون *کهروسے میان مین نگرون عمر پیمجه کرکنفر و علی ابنی تسم لوب ی کرسینگے* بب رسكم اور كجيز بوك- اوراسي خبركو و وسرك طور مرلوين لكعام كه حضرت فاطركي ون كرد إلومها جربن والضاربقيع بين كلنے ولن حاليس قبرين ايک قسيمرکي بالمين وراونمين حضرت فاطمه كى قبربيرها فى نخا تى تقى- سىين بعضة كين ملكے كه مهم ان سب قبرون كوكھودكر فاطمه كى نعش بابر ا کالین گے ، ورناز ٹرمین گے جب بیخبر حضرت علی کو بہونجی تو آب شل شیرخسٹمناک گھرمین ا ہرآ ہے آبگی کھیں غصے سے سرخ تھین ا درگردن کی رکین برخون ۔ اور وہ زر د حا سہ کھ افاص لڑا ئی کے دن آب بہناکرتے تھے بہنے ہوے رور ذولفت ارمائل کئے ہوتے جاتے ين تشريب لا ۔ لوگون نے پيوالت ديجيكرانك و سرے سے كماكد ديكھتے ہوكس حوش ادركه طالت سع على آرہے ہين - اور قسم كھالى ہے كەلگىسى نے ايك چېم كو بھى قبرسے اوقحيا الوتام ماعت كوازا وَل مَا وَرْقَال كرد وْكَا بِهِرْب عمر معدا ورلوكون كَ آجِي ما الما لَكِ

من آبکوکیا موکیاہے ہمتوفا طرکہ وقبرے نکال دخبانے کی نماز ضرور مرمین ۔ خرءكبطرف لإترمژها مااورا و فكے كيۋے كيوكرا وكوايس خينبنن مى كەوەزمىن مركز ثريب او زمين نے کہا کہ اسے سیاہ لوٹری کے بچے خلافت جربیراح*ت تیا تھنے مے فی*ا اور میں ک**م ب**وبولا اس خال لوگ روموجا مینگے- اور دین سے ہاتھ دعو میں کے لیکن قسم سے اسکی جسکے قبضے مین علی کی جان ہے ک آرشے فاطمہ کی قبرکو کھوونے کاارا دہ کیا توزمین کوتم **لوگون کے ن**ون سے سیراب کرد و کا۔ ابگر جا ہوتوا جما آ گے بڑھوا در قبرکو ہاتو لگا 'و بہراِلو کمیٹے آ گئے بڑھکڑب کوقسم ولا ٹی کدا ہے الوجسن آ بگو سوندااورءش کے بیداکرنیوا لے کی قسمے عمروجوٹر دیجیے۔ یم کوٹی کا م الیا کارنگے جوآ کے ناکواخاط ہو۔امبرحنا بہمیسنے او کوحیٹور دیا۔ او لوگ چلے گئے اوریلی اسٹے گھرکو تسٹرلیف لے آئے يەر و<sub>ا</sub>ىنىين *اگر چى*خباب مىرالمۇنىين كى شاعت دوىرىمەت درغىرت شان کے مطابق میں و راسے آپ کا سطوت وعلال الماسنبہ نابت موتاہے لیکیز ہو دسکے ساتھ سېرچېرىل وسكانىن اورملا كەرىقىرىيىن كى گوا ہى بھوى تىتى كەمىن صېركىر دۇ گااگرھەمىرى حرىت كوتېك ر بر اورمیراننگ وناموس بربا و موا و رخانه کعینجراب کیا جا سے باطل موتا ہے۔ اس لیے کہ گوا وُن مداقع برجهان مترماً وعقلا غيظ وعضب ظاهرَ لينكي صرورت تقى آكيے ايسامحمّل فرا إحوانسا في طاقت باهرم مگرد ومرسے موقعون برجوبم تعابل اوسکے نهایت ہی خفیف تھے آپ نے بسی سلاللمٹی کھا مزمين نرسكان مين لزنه مُركّبا - اورتام مهاجرين والفهار كانب او تقع- او رفعظ غيظ غيضب ظهاري<sup>ن</sup> بن کمیا کلابعض موقع میرذ ولغفت ارمل کے جوہرد کھانے اورخون کے بہانے ہے ہی دریغ نہیں فیرا! مالىتىر جناب <sub>ا</sub>مىركى ھونخىلەپ روم**يون سىس**ىنىيون كى لېنى عاتى مىن بىارى نېسانى سىسە باهرمين و دهقيقت يا ون مرارا مامسيهيم من هنكوز فرشقه مجد سك مرانبيا داولواا ومرسحه ورسه لوك

يتحبين يهم تواكر تجعج بمسكته بين توصرت كيريه رومتين محضب مبنيا درمين ورسرموقع اورمجل بنالی کئی ہین- اورالعنابلہ کی کمانیون وامیر حزہ کی دہستانون سے بچر کم نہین ہیں- اوراً ارمقا کو ذا بجی خل و با جاسے توخدا اوراوسکے رسول اورائمہ کی شان سے پتام ابنین نمایت بعید معلوم ہوتی ہین اور ہرکز قیاس مین نہین کا کہ سرخور انے مغیمیر اللہ کو تبلیغے رسالت سکے لئے امور فرما یا ہوا و رخیس صيانت اسلام اورحفاظت سليرك ليسيف وسنان سي كام ليني كاحكم ويابهو و خليفه الم فصل إدروس رمول اورا بوالائمه اور سعرامتٰد کو ماکید بریاکید کرے کہ خلفا کی مخالفت کمزاا وروہ کیسے ہی ظلم وسم لرین میانت*ک به ایل مبیت نبوی کی نا موس بربا دکر برخاندکو* بیچاوین قرآن کو باره و یار ه کرین گرجو<sup>ان</sup> نکرنا- اول تواسلام کے صول اور خدا کی عام دایتو ن اور سردی اِ کے طرعمل ورامامت کے مقصود بت معلومزمین ہوتی۔ بلکہ ہے *جسیت سراسرا و سکے مخالف* اِیم جاتی ہے ل<sup>ے</sup> والفر يصجيح موا ورحبس شان كمصاور حبل تهام ست وصيت الميميجا كباجو كمتزيل قرآن سيحبى فرجعاً ے بینی قرآن کی کوئی سورت یا ایک آمیت زنگھی مون کا زل ہوئی نہ مهر شدہ ۔ اور قیصیت نا ماہر<del>ا آیا</del> بعيجاكيا كجبربال سرعبض اسنيه طبينان مكياشا مدخيال كمايهو كدوه كجيه بدل ندمين كلها فكهاما عرش نازل کیا۔اوراس کئے کہ کوئی کھول نہ کے اور قرآن کیطرح اوسمین تحرفیف کمرد سے اوسبر مہرین تھیجی کی لگا ڈیگئین ورطاکہ تقربین حفاظت کے لئے اوس کے ساتھ کئے گئے اور میش کرسنگے وقت سوا وصى رسول كے تا مرك خوا ہ وہ اہل مبت ہى مين سے مون شا ديے گئے۔ اور بجرعلى كے كوئ عاضر نر کھاگیا۔ اور پوروسکی تمید دیفوت جریل امین نے سڑوع کی کدرسول خوا کا نب او پھے اور ایک ایک عِرْراً کیے برنکا ملنے لگا - اور تھرجب علی مرتضی وصی رسول اور مٹیرخد انے نا نوارے ہشت و رخو منکے بمین برگر برٹے اور سہیش موکئے۔ اورخدا و ندتعالی کواوس صیت ا لى شدت دریختی درغیرمکمن تعمیل مبویرخه داس مت رخیال تعاکه نقط رسول خدا کا که رنا دو خیاب ایک

ركرلينا كافي نتبجها بلكة سريل وسكانيات والأكوم قرمن كي او فارشكي مدكوكا في يزيل كيا جبكرايس ابتام سے اس صيت نك برعدليا گيا او كي ميرغصب فدك اوغيف علافت م محدود رسي - اورو مگيروا قع سراوس كانجويم خيال نركها كيا نه ده عهدلو راكسا كها -عبد توالسياسخت تهاكي<sup>نو</sup> زنکی بھر ایجازت ند تھی۔ دور برشے سے برشے وا تعات برحوبن وحراکزنیکی مانست بھی۔ گرکس آسا نی۔ سے لا ن دوسکے کزارورا وس عهد کا توڑنا بیان کیا ما تا ہے کہ خفیف سنجھنیف معا ملات برنہ صرف اخلماً غيظ غضب برجناب مهيست كفايت فرائي المكهز والفقارعلى سيحبى كام لبا دوركام ليني كالحرر وكها مااور و عهود ومونهتی کاجن برملا کدوش برین کی شا دی تھی محبرخیال نیکیا۔ افسوس ہم کے اس قسم کی رو امتین بیان کرنے اور سرموقع کے لئے ایک وہستان گڑھ لینے سے بجزمرہ پ کی ہنسی کرانے اورخدا ورمول ؟ ت لنُكانيكِ يُحبِر حاصل نهين بيوتا- او زناقض اوراختلات ان رواميون كا برطرح برا و كاكذب ظا بركرد تيا ہے كدد وسرك كواسكى ترويرا وركذب كى دجيمش كرنيكى ضرورت باقى نىين رہتى-بجريه إت بحى صال مين نهين أتى كه اوس وسيت اله بحامضمون كلاً يا جزاً كيونكوطا مرموا اور *ں طرح را دبون کو علوم ہواکہا دس مهری اور خطی وسیت ماہے کامیضمون تھاجواو برب*این *کیا گیا-*وسكمضمون كاافشاكزا بزعهدي تعااوراسليه بينهين ماناحاسكتا كدائمة فيكسي سے اوسكا ذكر اسكيے كهبياكدروايت مركورُه بالاسے معلوم ہوا يہ وسيت جو دا باب راز سرب ته كا ورا و برسنیده رکھنے اورکسی برنظا ہرنہونے کے لئے خاص تہام خدا کی طرفت کمیا گیا تھا۔ اول بیکہ وہ لکھا ہوا تحاادرسواس خدراسے کوئی دوسرااوسکا نکھنے والانہ تھا۔ دوسرے سرمبرتھااو گوجبر تالیکن لانكه مقرمین اوسے لاسے اور کوئی اندیشیرا وسکے مضمون کے ظاہر پروسفے کا نہتجاجسکے ضرورت ہو تی مگرمزراصتاط سے اسپر حبنت کی مرابطا ئی گئی تھی اور پھرجب جریا<sup>ل</sup> امین رسول <del>کا</del> با س مبویخے توسکومٹا دیا اورخد اکیطرن سے اول ہی جیکمرسنا یا کسواے علی کے کوئی رہنے ہو

البة حضرت فاطميس روه ببيثي تقيين ورا ونسيمي آخريه عهدليا كمانحا جبكه ابيي ليسنيده كارر داني أ وسيت المع كستعلى كليكي توارق ميت المع كالمضمون كن فاش كما ورحضات المسية مك كيو كرسوكا جناب بهيرا حضرت فاطمه إحسنين كنسبت توكوني خيال بعبي نهيركز سكتاكة ه الييه سركمتوم اورصي يمخوا کوکسی برطا ہرکرین اوربعدا و کملے بیبویت المصرف المرکزام کے باتھ بین او ہجی اوسکے خفا **برونسیم کا**مور ب مبرح بحراط مروسی کا ظمرا اما خره خرصا و س کے کسٹی خص سے گو وہ او کیے منبیعیا ن خالص مین سے کیون ننوکسطرح ظاہر کیا اورکیو نکرانیہی عُنیکنی گوا یا کی۔غرضکہ بدر وریت ایسی تطبیف اور کوش اورال نع شُ كن ہے كشير ملكوكوا وسك كيكي عجيب تاشانظر ؟ اسى - اورجس كاب برنظ كيفي نعب أكميولو موتى ہے جناب البيط جربط سرح مرامن سيت لمص بكل كساا وسكاحال نواظرين كوحلوم بوكسا ابسني كدنباب سیده نے کدوہ بھی وسکے مل کرنے برامو رقعین سطرح نیزمین کی۔ اوسکا حال پر ہے کہ کافی میر جسبرات بن محتبعفی نے ادام ما قراورا ما همغرصا وق سے روایت کی ہے کدان و و نون امامون نے فرا یا کہ جب جوا جحجه مونموالاتها توحفرت فاطمه في عمركا كربان كمو كرابني طرف كعينيا، وركها كداست ابن خطاب التداكو كجاوية ا بهندنه وآكهب كناه بمحى صيبت مين طرباً مينك تومين حوب جانتي سون كه أكرخدا قيسم كها مبيثون كي تووه ميري ر مانوُ اقبول رَكِا- سَ وابت سے معلوم ہوتا ہے كيصرف اس خيال نے كہائے گنا دىجى عذاب مبن متبلا نه دِما مُن حضرت فاطبیت بردعانهین کی۔ مُرصِبرکے ورمِبربھی مترم نابت نهین رکھا اس کے کوعیرم لربان *کبر کر کمینینا شان سے حضرت سی*د، کی نهایت بسید ہے اور **سی**وجہ سے بھائتر <sup>و</sup>ایث کیلط ک*یسکتے ہی*ن ایک دوایت مین اس سے بڑھکر ہان کیا گیا ہے کہ حضرتے فاطریسٹنین کا ہاتھ کڑ کرفرا و کے ليه مرقد مبارك بربه بونحبين حفرت امير في سلمان سے كماكه جاد ذخر محد كی خبرلومين و كھيا ہون كەمسىن کی دیوارین بلنے نگی بین وراگروہ بالون کو کھول اور گرمان کو بھاڑ کررسول کی قبر سر فوبا و کرینگی تو فوڑا مدینہ سعد وسکے رہنے والون کے رمین میں منس **جا ہے گا۔ اور ان لوگہ ن کو بائک م**لت ' ملے گی بس کما ل

ه دسری حبسله

نداب کی عث نهبنین- فا**طبینے کهاکداگر** و نھون نے کہا ہے توا**حیامین لوفی ما** تی ہون اورصبرکر ، ال کھولنے کاارادہ کیا توسلمان کہتے ہین کہ میرل و شکے اِس موجو د تھاا ور کارایین نے دکھا ں دلیارین جڑسے او کھڑ کئیں اوراتنی اونجی ہوگئین کہ او کئے نیچے سے آ ومی گذر سکتا تھا بسرین ونكے باسكماا وركھنے لگاكەسىدەن ن خاتون من خدانے تمارے والدىزرگواركومبلە عالمەسكے لئے مت بنا ما تقاتم سبب نن ول غداب مت مغو- وسرحضرت فاطمه سبحدسے با سرلی کمئین ور د لوارین اپنی عکر سر آگمیکن ندموجانے اورابنی خرحمِوْردینے اور بھرابنی صلی حالت براً نے سے جو خاک اور <sup>ای</sup> کی وبارناكون بين بونجي نقط- اس مع معلوم ہوتا ہے كەحضرت سيدہ نے اپني طرفت نصرفوا يا ت كانچه ذكركميا ورنها دسكي وابت كى بكه يا ترحالاناس ما حضرت على كے كينے ياسلمان – ءِ *ض کرنے سے اپنے الادے سے باز رہین ورلگونکو ہلاک کرنے اور عذا ب*نازل کرنے کی <sub>د</sub> عا بمی۔ ِ وصیت کی ر واین جیم بوتی تو حباب سیدهٔ حو د ہی صبر فرما تمین اوراس قسم کا ارا دہ ہی ک**ر**تین . باوصیت کی دکرکے اس ارا وہ سے باز رستین - نہ کردگر وج وسے -علاوه برین معبض روایتون سے میمعلوم ہوتا ہے کد حضرت علی توصحا برکا ظلم دیکھارے تحدا ورمحزون او رمظلوم مبيثير رہتے تھے گرحضرت فاطمہا و سکے اس سکوت اورخا زنگ بنغرا نے کوبندنکر تی تعییل ورسپرغشکہ کیا کرتین- بیانتک کدا مکیروز لہیا اتفاق مواکد خو فاط<sub>ا</sub>میرالمومنین سے اس اب برنج کا افهار کررہی تقییر کم یکا یک ملو ذن نے ا ذان دی ان هيل رسول الله ك*رة وازساق وي توهرت على في فاطميت كما*اييد المنداء من ألا رض قالت لا قال فأنه لا اقول لك كم*اياب س إنكوبيناً* 

لدنهوه بسحيدوح أيماهجرات

یهٔ امْربان برنهٔ آوے اور به مواسنا فی نه براے حضرت فاطیعی کمانسین تب آب نے ذایا کہ اسی کا تو بجھے ون ہے کہ اگرمین اپنے حق کے لئے مقابلہ اورمقا تلہ کر دن توخو ف ہے کہ یک ہارگی سب آ دم

ا *ورست ٹرمکا ذ*میت کی روایت کرحوجبز باطل کرتی ہے وہ حباب **میرالمومنیر کا خطبیقت قا** ب، در وه خطبه بخبکوالامی قرآن مجید کی برا بر بخصیمین اور اسکی سیمین شبه کرناگویا فرآن مین شمكرناخيال كرقين وتيمن منرت امرفرات مين اما والله لقد نقمصها فالإن وانه ليعلمان محلى مذبا محل القطب من الرحى ينحد رعني السيل ولاير في الى الطبير فسللت دونها توباوطويت عنهاكشعا وطفقت ان ارتنى بين ان اصول بيجة إء اواصبرعلى طغيةعباء عرم فيهاالكبار ويشبب فيهاالصغير ويكدح فيهامومزي بلقى ريه فرايت ان الصبر على ها تأكم حج فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شح جسکا احصل می*ے ک*جب ابو کرنے خلافت لے لی با وجو دیکہ و ہنوب جانتے کتے کہ نظام خلافت کا مرامجه يرسها ورتام كادم ا فلمتن و زمر برات او بتصرفات مجه سيخلن بريسي نازل بهوت م برسطرح ی لمبند مبا ڈسے بانی گرنا ہمو-میرسے کھالات کو کوئی مہونج نمبین سکتا- روزب میرسے اس درجے کو بالكرخلعت خلافت خو دمين ليا تومين صركا جابه بهناا وراسكطلسب باتح كهينجاا وروسكى طرف لتفات ئىياكىي ئەمىن نے اس علىلى مىن خوب فكركى اور جمي طرح اسپرغوركىياكە د و كامون مين سے جھے اكب كامركزا جاہيے با توكٹے ہوے ہاتھ سے حكەكزا بينى بے معا دن و ٗ اصركے ، ونسے مقا بلدكزا يا صبركيبيا كئ ا*صتیار کرکے جب رہما نا -اورصبرجری دیس تار* کمی کی *صالت جربہمی*ن مورخلافت پستے ہورہے ہون اورلو<sup>ک</sup> تىر**ضلالت مىن شل ان**ەھون *كے گرر سے ب*يون - اورنىزاىسىے ن<u>انے ب</u>ک كەنسىين ھوان لو ڈھا اور بحير جوان موجا دے اورمومن رنج وصیبت اوٹھا آ رہے بیانتک کے <sub>استی</sub>ضاسے ملے۔ اِن *دورالو*ن پر جب مِن نے عوکیا توجھے بھی ناسب علوم ہواکہ اس شدت وظلمت مبر مجر کرنا تو رئی قل ہے اس لیے مین نے مبرکیا اور منازعت ورمحارب کو محبور اعالا نکو سری انکھون میں خارکھ شکتا تھا اور حالت وکھی مربر اس منع و محق ا پ

مانتح الله فرح فارسي نبح البلاغت مين فسلملت د ونها أثوباً ورا وسكر مورك فقرو شكر ترحمهه ورينرح مين لكحقه مبن كسب فروگه نبتم سزوآن خلافت حائه صبرا و وست ارطلب آن بازه اختم ورلوز مي ازان تهی گاه را دبیک جانب شده معنی ءا ص نمو دم ازان و مهلاا لتفات بجانب و نکردم و دراستادم بفکر کرد ن درامزخو د وهولان ۱۰ دن فکرمیان آنکه حمله ارم مرست برمره - بن کنامیت ست از عدم سعا ون و ما مرم وروارد ارمبن ازووازوه كسن مو وند- ما صبرًا ميروسكيها ئي مبنيكنم تطلمني كمتصف بصفت كوري ست - واين كناست أرشدت البتابس دامورخلافت يعنى ماشكيدا ئى ورزم بزار كى العنا سل مورخلافت كەخلق آبن مهتدى نىي شوخر وبواسطاآن وروا وى ضلالت مى اقتندمش كورى كراب ل ه نبزمه و درجا به المكت اختدر وآن حنا نظلمتركي به نيايت بیری میرسدران بزرگ سال کال بیرمیرسد دران در دسال سبب عدم انظام امور معاش. توسب و بجوین دران مومن تجبت سعی د مبتا و وحصول حق و وفع فسا و ونمی رسید بان تامیر سید مبر و رو گارخو و وحوی<sup>ن ما</sup> ل برین منوال بورب *و مریم کیصبرگرون در بین شد*ت طلمت ا قرب ست بعق*ل وا و*لی ولهنی ست <sup>ق</sup>ار بسبت ظام بهلام لوبسطهٔ عدم موا و بن كغرت مواند نسب سبرگروم قبرك منازعت ومحاربه نمو دم و رحالستيكه وهيفم من خاشاك بو د دغبارازان ایلامی افتم د متا دی می شدم درگلو آخوان گرفته بو د کداران شغص بو بیش من- این **برد و نقره کنام** اه از شدت عُصَّه وغم ومرارت صبروا لم انهتي ملفظه-

ورابن میم کرانی وطفقت بین ان اصول کی ترح مین فراتی بین بریدیا نی جعلت برالفکر این مین مباب ایر کامقصود به سب که مرطافت کی تربیر مین مین نے اپنی را سے کو و نِقیصو سنگے

در مان إلى ياتو بركة والمكريس سوالمامت ك ناصب مين وف الرامت كوم وود والوان المامت كوم وود والوان

ونون باتون مین بڑاخطرہ دیمیارس لئے کہ کئے ہوے یا ہے سے بین بے معا دن ویین کے مقابلکراماً نهيرك ويُماس مِن مُلاوه اپنے نفس كوا نيرا دينے كے نظام لمبير كجب فائد ہمشونیش میں ڈالناہے اور اُوسکو بِعثور شبّ مين حق وبالمل كي تميّر با قي نهين رمهتي- دورمها لمات كا التباس اوراختلا طامين ثرما ' نا دراس كا ہے - بجرآب فے ابنی ترجیح راسے کا افلار و وسے اسے اختیار کرنے یعنی امارے صركوپنے اورا دسكے حميور شيغے بر تينے مق ل سفرا ياكدا مامت برمركر سنے كو مين نے زيا وہ إنجا خيال كىپ اور ا تنظام *إسلام کے لئے زیا*د ہ مناسب جانا تاکہ دین قائم سے اورا وسکے قواعد قانون ستقیم برجاری رمین در **اور** خلی کا شظام حبشار مین کامقصو دہے بناہے اور بے بارور د گارکے آب کالی<sup>ر</sup> نا ہامت کے قا*ئے رہے* کے لئے مفیدنہ تحاکیو کو اگراڑا ٹی ہوتی تواس سے مسلما نون کے امور مراگندہ موجاتے اور اونکی ایک ہا بنى زمېتى اور اونىيى فىستىندوفسا د شرمتا اسلىھ كەملام كى محبت اكىزلوگون كے دلون مىن راينى نهوئى تھى ا ور المى حلاوت بملام سے وہ واقف نبو سے مقے اور منافق اورا عداد ورمنکین بنی نہایت قوت سے ساتر اقطار عالم اورُسلما نون مین موجو د کھے تو با وجو دان حالات کے ملاحظ کرنے کے امت کے لیئے الرائی ورمنازعت برجبارت کراکسی طرح مکن ندتها و رصبر کرنا او را مامت کے لئے نداز نااگر عبر ہمین بھی آبکی ہے كيموانق دين كاخلل وريليغ مقصونيك برحلات تقاريطيني كواكرآب اماست برقائم مهوست**ي تونه ظام قوم دن** بوری طرح برہ و ما کمر فیل نبیب اوس خل کے جوامت کے لئے لڑائی کرنے اور آ کمی طلب امت میں ہوا كم ہے كيو كمار بنى و وسرى تبل ئى سے آسان موتى ہے فقط ان الفاظ سے جو خباب ميرنے سخ طبيتين فواسے دصیت کی روہت کی بوری بوری ترویر موتی ہے۔ اسلیے کہ آب نے مقا بلدا در تقا تا ہستے اسلنے ہاتھ نمبن وٹھا یاکدا وسکے کرنگی وصیت بھی ا درنداس علی مین خلافت کے آب کے لیے خدا **کی بل**ے سے لوئ ہا*یت تھی کیونکہ اس خطب* میں آب صا من صاحب فراتے ہیں کرمین نے دونو مہلو *برنظر ک*یا وروونو خرابان ائين گرترك منازعت كوزا و كاسان باد رهابط مين اللم كي خرا بي ديجي او راسكة اسان ترخرا بي

د وسری جله

مِن ترک منازعت کوم تمارکها یس نیصلهٔ آب نے مرت امنی اے سے کیا اور سطرے ایک بستمت را ندلیش نمک طبینت خیزود خل*ق او ریب نفس دیے غرض آ*دمی معاملات کے ہرا*یک حانب و* بہلوکو د کھیا اُنہُونُ اور مہل حیز کو ختیار کر تاہے۔ آب نے بھی ترک مخالفت کو ہمتیا رکبااگر خدا کاعکم مز ورآب کے لئے کوئی فاص صیت خدا کیطر ن سے ہوتی تو بجررا سے اور قیاس کو دخل نے کی زخرور ہے در نه رخل دنیا جائز کاکیونکه خدا کے حکمرا در وصیت مین را*ے اور* قباس کا کیا کا مہے سبل خطیجے د حفرات اماسیم متبرین کلام حناب امیر کاسم <u>صفحه</u> بهین اور<del>یسیک</del> کسی *ایک* لفظا ورا مک حریف مین شک مربكمته وصيت ناميكي وابت غلط مونے مين كوئى سنبه ابني نبين رمبتاً بكداس سيمعلوم ہو تا ہے ك گوا کمی خلافت مونے سے انتظام دین **نریا دہ شک**ر ہوتا گرد وسرون کے خلیفہ موجا نے سے بھی ننظام الم<sup>ا</sup>کا فالمرباد وركوك سلما في منيابت قدم رهب او رمنا فعتين اورا عداا ورُسَنُكِين كي قوت كا اثر أسلام نيه برط مع يايا. و وسری وحِجناب امیرکے مقابله اور مقاتله کونے اور ہر طرح کے طلموتم منے کی بیمان کی ہ ہے لەآپ كے اعوان والفعار نەتھے - اورگوكوئى تتحف كىيامى نجاع اور دلىرادر مامېمت اور ماغىرت ا تمردینے والے اور اوککی اعانت ومر دکرنبو الے لوگ نہون توا وں سے تجیز نہین ہو اُکھناب ہمیرے ساتھ وینے والے اہل برر کی تعدا د کی برابر بھی م**وتے تو آب بلاس**ٹ بہتھا بادا ورمقانہ تے۔ اور و قبمعا ون والضارکے نہونیکی ہوہے کہ تمام مهاجرین والضارا ورسارے صحاب ج عمركے و فات باتے ہى مرتد مبوكئے تھے۔ بجارالا بوارىين مال الکشی سے ہر وابیت ہ سے یہ روایت لکھی ہے کہ حمام ومی معدنبی کے مرتم مہو گئے الا تمین تحض اور وہ مقدادین سودا وراوز غفاری *درس*لمان فارسی تھے۔ ان تمین مین عاربن مایسر کا نام نہین ہے گرایک اوررو ہیت مین خرکو انکانام بھی مرتدین سے خارج کیا گیاہے۔ابو کم خِفری نے امام با خرسے روایت کی ہے کہ آپ نے رما پاکہ بجز تبین تخصو ن سلمانُ ابو ذر ومقدا و کے *سب مرتد ہو گئے کتھے۔* مین نے کہاکہ عمارکاکیامال ہوا

ونمون نے جوامع یاکہ میلے اونمون نے حق سے عدول کیا تھا لیکن بھر حق کی طرف رجوع کرگئے یعدا سیکم امام نے فرایا که اگر توانیها شخفہ جا ہنا ہے کہ جینے الکل شاک کمیا ہوا درا وسکے ول مین کوی وسوسہ نہ آیا ہوتو رف مقدا دہین ورسلمان کے ول مین عارضی طور سریہ بات آتی تھی کوحضرت علی کے باس ہے عظرہے ار*وه اؤ کوابنی زب*ان سے مکالین توسب نمالف رمین مین هِمنس جا میرن دریہ بات بھی ٹھیا*ک تھی۔ عبر* ہی روایت میں کے حلکر میلکھاہے کہ اسکے معدالبوساسان الضاری اورالوعمرہ اورشیبہرہ تین ومیون نے حفرت ملى كبيطرف رجوع كى غرضكة جن لوگون فے حضرت امرالمومنين كاحق بيجا نا و دسات آدمی ستھے. ( بحارالا بوارکتاب الفتن صفحه ۴ م و ۴ م) عبداللک بن اعین سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ک<del>می</del>ن الم جفرصا وق سے محابہ کے ارتدا و کے تعلق سوال کرنا شروع کیا اور برابرسوال کرنا رہا ہما ننگ کدمین نے آب سے کماکداس صورت مین توسیسی ملاک مہو گئے امام نے فرما یا ہان بخداا سے ابن ہمین سب ہلاک ہوگئے ۔مین نے کہا کہ کیا جومٹرق کے رہنے والے تھے وہ بھی اور دوغرب کے رہنے والے تھے ہے بھی ہلاک ہوے۔ آئے جواب باکہ ہان خدا کی تسمیرہ اسے تدین کے سب ہلاک ہو گئے کیکین لعد کوالوساسا <sup>ال</sup> و عادا ورست پرورانوعرہ آملے تقے دورسپ ملاسات تنخدم کئے تھے میجی ماین کیاگیا ہے کہ بہدست الوكموك مهاجرين دانصارنے جناب مسي بيعيت كرمكي خوم ش ظا سركي مكزابت قدم نرسے حبساكه البصير ا ما جعفرصا دی سے روایت کی ہے کہ بعد اسکے مهاجرین و ایضار وغیرہ حضرت علی کے یاس آسے اور کھاکا آبِ ہل مرالمومنین مین اور فلافت کے متحق آب ہاتھ ٹرھا کیے ہم آب کی مبیت کرتے ہیں حضرت علی<sup>نے</sup> لهاكه ً لترميحيه و توكل مركے بال منڈ داكرميرے باس آؤ گرسواے ملمان در مقدا داورا بو ذركے سي خ اِل نہ منڈا سے اور تھرم و مسری مرتبہ آے اور بعیت کرنیکے لئے آما دگی ظاہر کی تھے حضرت نے وہی فرا یا اور پھر بھی ونھون نے اوسکی عمیل مکی۔ را وی **کہتا ہے کہ می**ن نے حضرت سے برحمحاکہ کیا عالو لوگه بنین اض نه تقے مبخون نے حضرت کے حکم کیمیل کی تقی فرما یا نہیں بھرمین نے کہا کہ عاریمی مرتدین مین وہل میں۔ آب نے فرہ یا کہ دہ بعد اسکے حضرت علی کی طرف سے لڑے۔ اس سے میطاب نکلتا ہے کہ گو وہ اوسوقت مزرمو کئے تھے گر تیجے خضرت علی کے ساتھ دینے او کمی طرف سے لڑ لئے کے سبب اون کا ہمیسان قائم رہا۔

76

اور کا فی مین ابراله پنیربن نتیان سے روایت ہے کہ امیرلومنین علی نے مریخ مین لوگون کے سامنے ایک خطبیر شعا جسمین بعد حرکے انحفرت صلع کے فضائل سان کئے اور یہ فرایا ، نے بنی منجیبری کا کا مراد راکہا ، ور را بنا کی کے روستے مقرار کئے۔ اے لوگو خبکو ذیب یا میاا*وروہ فریب می*ن آگئے اور ف<sup>ا</sup>یب وینے والی*یکے کرکو بیجان گئے اورعا*ن بوحجو*کراوسی برا*ڑے ہے، ورمبوا نے نفس کا اتباع کوتے رہے ہی او بکی لئے ظاہر مبوالیکین وہ اوس سے باز رہیے اور ۔ تداونکے سامنے تھااور وہاوس سے بھرگئے۔ اوس ذات کی قسر شینے دانے کواوگایا ورسکے کومیداکیااً کرتم علم کومعدن علم سے حاصل کرتے او شیرین یا نی بیٹے اورنکی کی توقع سے نیکی کا ذخیرہ کرتے او رصا بن صا ف راستے اختیا کرتے او یکھلے ہوسے میں کے <sub>دا</sub>ستے برسطیتے ہو بان صاف التصمير كمل طلق ويتهار سيما مفنشانيان ظاهر بهوجا تبين اوراسلام بهاري نظرمین روشن بوما تا ۔ هشی و پزے ہے تم کھاتے اور کوئٹی غفر تمرمین سے ننگ طال نہ وّا۔ ، درکوی مسلمان اور ده تمفه حسب سے عهد کیا گیا ہوتا ستم *رسید ه نموتا لیکن تم لوگ طلم کے راہے ؟* علے ہو ہے۔ جلے ہو اسطے با دھ د فراخی کے دنیا تمیر تا بیک ہوگئی اور ملم کے در وارسے تھارے ساسنے سے بع ہوگئے۔ تمنے اپنی دوہتون سے نفتگوئین کین اور اپنے وین میں متلف ہوگئے۔ او دِغرِ عِلم کے و الآمى مين منتوى وي اور كم طبع لوكون كاتمن اتباع كيا ونهون في تكوكرا ورتم في ون كاساته مجورًا او خون في تمهاراما ته محبوره ياتيم عفريب ايني بولي وي جزون كوظع اروگے اورا وسکی ناگواری معلوم کر و گے جریمنے گنا ہ کئے او کا ناگوارمزہ حکیو کے قسم ہے اوس

ذات كى جينے دانے كواوكا يا وربيج كوبداكيا كرمينك تم طبنتے ہوكەمبن تحاراصاحب اورماكم ہورہالم مون مین وہنمض مون کہ تمار بخاب سے علم مربوقون ہے بمقار سے نبیر *بروز*الم کا وصی ہون بمقارسے ہر ور گارنے محکومتخب کیا ہے عنقریب تبہت ہے۔ و مصیبیتہ نازل ہونگی منبکا وعدہ کمیا گیا ہے *دورمہلی امتون بروہ نازل عبر کی بین ۔ وا*لٹراگرمیرے ہ<sup>یں</sup> طالوت کے ساتھیون کی برابر اہل بررکی بقدا وکی برابرلوگ موستے تو مین مت کو ملوار سے ایسا ار ناکہ تم می کسط ف سب رجم ع کرتے اور صدق کسط ف سقوم ہوتے اوسوقت مین بند ولبت كرنا اور لطف اور نرمى سے كام ليتا - اے بار خدا ايا تو يم مين حق كاب كا فيصله كردے توسب حاکون مین بہتر ہے۔ اس خطبہ بڑھنے کے بعد حضرت عالم سجر کے باہر آ کے اور ا ونگاگذرایک بکر بون کے گلے بر مہواجسمیتن سیس بکر یا ن تھین۔ تب صرت علی -کماکہ آگرمیرے با س اِن بکریون کی تعدا د کی سرا سرضرا ورسول کےخالص دوست ہوئے تومین اکلۃ الذبان کے بیٹے ( ابو کمر ) کو حکومت سے نکال دیتا ۔ پھیرے ام کیوقت میں میں ا أدميون نے مرحابتے براونسے بعیت کی حضرت علی نے کہا تم مبح کیوقت مقام (حمارالبت مين (نام مقام قريب مدينه) سرمنداكر آؤ -حضرت على في سرمند الهالسكين اون گولومنين واسے البو ذرا ورمق اور ورمذلفیدا ورعار کے کسی اور کوسرمنڈ اسوا نہ یا یا۔ اخیر مین سیسے سلمان آے ۔ بھر حضرت علی نے وینے و و نون ہاتھ آسا ن کسطر من اوٹھاکہ کہا بار ضدایا ا دن لوگون نے ہمکو کم زور بالیا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت بار و ٹن کوضعیف بالی<sup>ا</sup> بار خدا بالوا ون جرون كوممي عانتا ہے جنگو ہم حميا سق بين اور او مكوبھي حنكو ہم ظاہر كرستے بين کوئی چززمین وا سان کی تجمیر مفنی نهین ہے تو مجکو اسلام برموت وے *اور نیک لوگو ن سے* مجو لا دے قسم ہے ببت مندکی اور ج کے لئے بیا با ن مین شکلنے ولیکی اور مزولفہ کی کہ اگر کھواد تبيرامقدم

عهد کاخیال نموتا جو آنحضرت نیمجه بسی این آنومین نماهنون کوموت کی ظیم کک مبونیا دیا-اور مین او نیرموکلی برلی موسلا دهارما نی برساتی موئی اورگرجتی ہوئی تھیجیا ، ۱ ورمبئیک میب طبا ونکوعلوم مو مباے گائ

عروبن نابت سے روایت ہے کہ مین نے ابوعبداللہ سے سے اکتر مخطرت کا انتقال ہوگیا توسب لوگ مزند ہوگئے صرف تین مسلمان رہے سلمان مقدا وا ورا لوؤر ، اور نیزروہ ہے پرسول الٹیصلعمر کی وفات کے بعد حالیس ومی حضرت علی کے باس آئے وخھون نے کہا واہم بمتمارے بعد مکی مہمی اطاعت کرنگے حضرت علی نے کہاکیا وجہ اُنچون نے کہاکہ ر درعذ مریسے یے قبین بناہے۔ حضرت علی نے **کما تم ا**لیا کردگے۔ او مخبون نے کہا ہان جی خرت علی لئے یرے پاس سرمنڈ اکرا جا و الوعبدا مٹدنے کہا کہ بخران تعیون کے اور کومی نہیں آیا۔ الوعبدالله كمت مين كه عار بن إسر بعد المرك آك توا و كسيني برهرت على في ما تمرما را و فرما يا ابهى وقت نهين آياكة تم غفلت كى نيندست ماگو به جا ُوم كوتمعارى محجرها جت نهين مرسمني سميني مین تومیراکهنا ۱۰ نانهین لویے کے بیاڑون سے قبا*ک کونے مین تم میراکیاک*ها بالو*گے تم طبے جا*و ہے <del>ھ</del>ے ت<sub>ھا</sub>ری کھپرعاجت نہیں۔ ان روا**یق ن سے معلوم ہوتا ہے کہ سوات میں کے سب لوگ** ترفی ہوتا تھے۔ گرکا فی مین ایک اور وایت ہے جواملے مخالف ہے اورس سے علوم ہوتا ہے کہ مرف مز نهوجا نيكي خيال سے مصرت على نے اپنے مقوق كا دعوى نهين كيا اور ترحا للناس تام مصائب لينے اوبرگوارا کئے۔زرار ہ نے امام با توسے بیان کہاسہے کہ آب نے فرما یا کہ جب لوگون نے **ابو کم**رسے بعیت کرلی *اورکبیا جونجه کمیا آوحفرت علی نے لوگو*ن کورجم دلی کی ومبرسے امبی طرف نهین المامالو ا ندلینه تقاکه ایسا نهوکه لوگ اسلام سے تیمروا مین اور بہت برستی کرنے مکیین اور کلاستما وت ترک ردین ملکه آنگوسی سبندم واکدلوگ سلام سے مرتد منون اورا بنی حالت مبرقائم رمین اس کئے جرائج کو سے ج

ا بعیت کی نهین کی *تقی اوراوگو کلی د مکھا وکھی بغیرعلم اور بغرعدا و*ت ہیرالموننی<sup>ن</sup> ا**ر ک**ر کی معیت رلی تقی وه لوگ اس عبیت کی وج سے کا فرنسین ہوسکتے۔ اور نہ دائر ہُ اسلام سنے کل سکتے میل سیقے غرت ملی مین حالت کوچیها یا کئے اور اگزاہ خر دہمی عبیت کرلی ۔حز کمہ بیصدیث بالکا منا فی در ہ ما دیث سابقہ کے ہے کیونکہ ونسے تام سلمانو کا مرتد ہونا تاہت ہوتا ہے۔ اور على كا دعوى نكزياد ورثقا بله نفرما ناصرت بس خيال سعي بيان كياجا اسے كه آب كواندىشە بىقا كەلىسا رنے سے لوگ مزر ہو جا منکے ۔ اس لیے جناب ملا با قرم بسی اس حدیث کونقل کرکے فرا تے ہین کہ اسلامت مزمزنهون کے معنی میمین کہ ظاہرااسلام کی بندی کرین اور کلمیشها دت ٹرجھتے رمہیں ۔ اس لئے کامت کی بھلا ٹی اسی میں تھی کہ وہ سلام بر اُقی رمین۔ تاکہ مرتون کے بعدا وکو یا اولی ولا دکوئ کے قبول کرنے اور ایمان مین و خل مونے کا موقع مل سکے۔ اِس صورت مین میں قولِ، وس قول کے منافی نہیں سبے کہ صرف تین می آ دمی *ارتدا دسے بچے گئے تھے۔*اِس لیے ک زربونیکه و بان نیعنی بین که وخمون نے عموما دین کو نی محقیقت جبوٹر ریا تھا اور بیان اسلے ی برہین کدا ونمین اسلام کی صورت با قی تھی اگرمہ وہ اکٹر احکام واقعی کے کا ظرسے کا فروسکے مین دخل تھے۔ اور مربھی اون لوگون کے لئے ہے جبھون نے حضرت علی کی اماست کے نما مبوا ورا وسيح بفرت على سي بغض وعداوت نهو - مگرميس تحض ف ان إتونمين سيحوكم ت بھی کی دہ گویا بیغمبرکے تول کا منکر ہوگیا۔ اور ظاہر مین بھی کا فراور کوئی حکم **ا** کا سلام اوسکے لئے اِتی نرااوروہ وجب لفتن ہے۔ جناب عمدة انتكله برمز مرة المتا خربن مولومي سيد حاره سينجى بسى كى نائيدكرت بين اور فرات بين كرصيت ادتياب تسالصحابة كلهم الانتلاثة د امناله *برگذاین حتی محمدل برد*وت شرعی و *کفرطه ایری نبی ساز ندخیا بخپرد عبارت بحار که انفاسفول شکریج* 

ند *کو رست که مراواز ارتدا و ورمین احا و میث ار*تدا و درومین و قعست مینی ندارته با دارومین **و خلا**سر و با مج مراواز ارتداو ورامثال اين حاويث ارتدا وبمعنئ مرست كدمناني سلام ظاهر نيسيت وومنع كامرا تدا مدا وخلمی توانندستند هم ترمرین شرعی و هم کسانیکه سرا سلام طا هری باقی مانیرند واز ایمیان بر رفتند -ب<u>عراگے اسکے مولوی صاحب ممدوح فرات بین کہ و</u>تونیعے مقام این ست کدار توا دراد و <sup>بی</sup>ست کی عام و کمی خاص- اما ارتداد<sup>عام ر</sup> مبنی نعوی ست بنی گرشتن ارجیزی واین میشامل ست جمیع الواع ارتداورا -نعواه ارتدا وازاسلام باستذهواه ارتدا وازايمان -خوا هارندا وازاخلاق حسسنة عا دات جمیله و منال ولک - واما ارتدا دخا صرب ارتدا دشرعی ست بینی کرشتن اراسلام فراختیار ردن کفرکه روحب جراین احکام کفار در دار دنیا برصاحب آن لواند متذر اور اسکے بعد حبنا ب ف خلفا رثلیه کی سبت د و نوقسم کے ارتداد کا وعومی کیاہے اور فرایا ہے فات بمادهب حرواضه لاستنقانيه غرضکه حضرات امامید نے ارتدا و کی دقیسمین کی بین ارتدا دهیقی بینی ظاہر او ابنا *ىرتىرىبوجا نا سىين خلفا، ئلىنە كوىغو ذ*يا ىتىدىن *ذلك درسامىيىن بفس كوشرىك كىلىسىچ* -ا *ورد وسری ارتدا د* با ملنی بعنی نظا هراسلام بر قائم رمهنا ا در سمین اون لوگو کو وخرکها ہے مبخون نے بغیرعلم اور بغیرعدا وت جناب امیرکے وصوکے مین آکر ما اور لوگو نکی کھا دکھی ظفا الله کی معیت کی اور بھراس قسم کے لوگو نکو جبکہ وہ شر کے جناب امیر کے موکیے رمومنین مین و خ*ل کلیاہے - ا*َ وَال تو تیفنیر ماری مجرمین نهین آتی اس لئے کدار تدا وہلی ہیے ہ خدا اور اوسکے رسول رورہا جا، بہ اپنی سے انکا رکھا جا ہے اور امیہا انکا رسیا ہے کی سبت نابت نهین خصوصًا خلفا دثلیثه خا- اورا و تک وعوان وامضار کی نسبت - اس کئے ۱۰ ویک سلام ظاہری برقائم رسمني كى تصديق خود حضرات الم سيدك اكزاتوال سيدوتى بوسياك علالهديما

عَنی کے جواب مین لکھتے ہین کہ یہ کمنا قاضی گانے جسطرح اماح مین نے پڑمیت مخالفت کی اور کی برایان طا برکبر جناب امیرلونجی داسی تعاکد ابنے نماامنین سے نمالفت کرتے اور کر بینی اعترا ص ا درا نکارظا ہرائے اورلوگونکوا ویکے نلا<sup>ن</sup> مین سرنگیخی**تہ فرماتے** ' بعیدانصواب ہے اس کیے كەجونىيە شەپرىيەسى تھامنش ئوس نىونت - ئىے نىيىن تھا جوخلفاسے *كيا جاتا بىس لىنے كەيز*ەنيىسى <sup>د</sup> نجور کا اعلان کرنا اور دینداری سے بے ہو و تعال ورسب مانے تھے که اوسین امامت ورفا<sup>ت</sup> ئی قابلیت نبین ہے ۔ اور کوئی شرط شرائطا مامت مین سے اوسین ایلی نہیں جاتی - مجلا **ن** خوت كرنيكي البيت تنص سے جو بزرگ او بيقدم قوم بهوا ورسن ظاہر مين سنسدن او جم عفيرا وسسے رامت کے لائری مانتے ہون ملکہ وسکے رہتے کوغلافت سے بڑھ کر سجھتے موں سپ تماس کے کا ر *وسرے پر قبایس مع* الفارق ہے۔ اس <sub>تین ب</sub>ناب علم البدی نے حضرت البِ کَا جِسَالِق کَیٰ سبتِ ان باتون كونسكيركيا بيح كه و ه مقدم او الأطمر قوم يحفّه اوتيسن ظامِتصعه خيدورا المستنابولوك اوككريت كالمجينة عق حبائج اوتك الفاظ بيهن وكيف باين انخوو بمن مظهر الفسق واكخلاعة ولاشبهة فيان امامته ملاح وغلمة وانه لانشرط من شمرايط الامامة فيه كانخون من مقام معظ جميل الظاهريري النزل فأعتلن الإمامة دونه وانها ادني منازل في ما المجمع بين الأيرين الألم المجامع بدر الف بين ، در وقت ميلا في فتح اسبل مین مکھتے ہیں کسبب ویگر د تیفوہ ہے۔ سن طن مروم بعا تدین بعیت آن سند که آنها نغوس خودرااز اموال بازد تستند رسنورهٔ رو در دنیا بیش گرفتن و غیب برنیا ورسنت آن را *نرک کرد ندوقنا عت بقلیل و اکاخت و ج*لباس کرماس مک*ک خو دسا ختندورها*لتیکه اموال <del>سرا</del> اليثان ماصل و دنيا ر وكرده بودوآن را درميان قوقه سمت مى كردند وخود ابآن صلا آلو ده سی کرد ندگیس دلهای روم بایشان مائل شد و بهیثان کرد پست و بشتند د ظنون مردم بایشا

مِ راکدور بارهٔ استیان سنبهه در خاط بعود یا توقفی د مثت باغو دَگفت کهاگرانینان سبو مخالفت *غن غیر کرد*ه بو دنهایست ایل دنیا باشند و ترک دموال ولذات نکنند ما خسران <sup>دنیا</sup> هِ وبرا مي ابنيا ن نبا مند دامنيا ا باعقل وراي سيح اندمگونه خسران د منا عِقبي *بروي*سند باشندسی فعل کینیان صحیحست کوسی اشکی درصلاح ایشان با ق*ی نا ندو اعت*قا و بولایت ایشال ک<sup>و</sup> د انعال *نینان سبند میزنه ن*هی بلفظ *دیس به توکهانمین ما سکتا که خلفا دور دو سنگه وعو*دن و د ن**عما پرن**ے سلام کو با بنیعن ترک کرد یا که وه خدا ورسول کے منکر ہوگئے بان بیکما جاسکتا ہے کہ ا اُست جوح*ق علی مرتصنی کا تھا و*ہ اونکو ندی ورنہ صرف منکوا مامنت بلکہ نماصیب امامت ہوگئے۔ اس عاظ سے اونکوشیعیدا بنی صطلاحی ارتدا د کے مطابق مرتد کسین توکسین ۔ مگر میم محرم نہین دوسرسے صحابی منکی تعدا و ہزارون سے کچھ کم نہ تھی اور عرصناب ہمیر کے زمانے مین و کے شرباک بہو سے کیون شروع مین علی مرتضی سے بھر گئے ، ورا ونکی ا عانت اورمد دنگی آ ے کہ وہ دھوکے مین اگئے تو یہ با ہے جمھ مین نہیں آتی اسلئے کہ حضرت علی کی آما بهضدا صلعرنے اس علان کے ساتھ بطے کیا تھا اور اوسکا اس خوبی ہے ہشتہ اڑیا تفاكهسيكوكوى موقع غذركا ياد حوكے مين آئيكا با تی زہا تھا نےم غدىر مين صاب صا دلفظو<sup>ن</sup> مین *ستر ہزار*آ دمیون کے سامنے آپ نے علی کوا مام بنا یا ، ورا ونکوا بنا و لی عہدکیا ، *ورسب* عیت لی اور سے مبارکبا ووی - رور بھیر بغمبر خد اصلعم نے اس عمد سرقوائم رہنے والون کے در جانواب کے اور اس سے بھر مانے والون کے فدانب جو خدانے مقرر کئے ہین وہ بھی ما*ت صاف بتادیے اورمٹل خلام ایمان لانے اورا وستعبو وُطلق ہمجھنے کے ل*است کے سُلے کو بھی اسلام اور ایمان کے لئے لازمی قرار دیا۔ بسی صورت مین سواسے ولوالون او بستجھ بجون کے کوئی جاہل اور مدوی بھی وحو کے مین نمین آسکتا تھا۔ نہ ایسی ضرحلی اور خبر تو آ

مکهٔ شنا *هپ سے انکارکرسکتا تھا۔ بخرا ون لوگ*ون *کے حنکوان*مان وراسلا م<sup>سے</sup> ہبرہ نہو- اور حنبکو حرص ونیائے غصب خلافت برآیا وہ کیا ہویا ، ون غاصبون کے ساتھ وینیے کواہنے لیئے مفی للمجصة يبوك اوران تام صورتونمين حبطرح برخلفا اوراد كيصعا ون والفعار مطابق اصول شيون كے دائر که اسلام سے خارج من ہمیزح برتما م جما برا درسارے مسلمان مبغون نے خلفا كا ساتھ دیا ا دراونکی خلافت برمعبیت کی اوکسی کاکوئی عذرمة بول نهیین موسکتا - اس کیے که اگراوهون مے نفس بينني موتى المرمناب مينے على رُوس الاستها دا بني خلافت كا دعوى كىيا، وخِلفاكوغاصب ب ظالم مهرایا درسب سے اعانت و مدو مانگی اورسنین ورفاطم کولئے لئے گھر گھر بھرا کئے ۔ کوئی دفتہ ا بنے من کے مطالب کا بقول شیون کے ہاتی نہیں رکھا۔ اسی صورتمین کسکو وصر کے مین آنے کا موقع با قی نه تھاا ورنداو کا یہ عذر ساعت ہوسکتا ہے۔ اوربالفرض گرخلافت اولی من وھوکے سے بعیت کرلینے کا مذر قبول بھی کیا ما ہے تو د وسری ا در تعبیری خلافت مین غاصبیہ خلانت سے بعیت کرنی ا درا وکی فلافت ماننے کے لئے کیا عذر موسکتا ہے۔ سجب اسکے کہ تا مماجر میاج کل ومنین مسلمین وس را نے محسواے تین *کے مرّد قرار ویے جا*ئیں مطابق صول تیج کے کسیطرح او کا اسلام ْٹابت نہین موسکتا۔ اوراسکے اگر حفرات ہامیہ اس وعوے بڑاہت قدم رہتے ، درسب محابہ کوسوا سے تین عار کے خواص ہون یا عوام مکی ہون یا مرابی ضری ہو یا بروی مرتد مانتے اورکسیکوکسی فندرسے فارج نکرتے توسمی مقابلہ اورمقاتلہ نکرنے اور طلم دستم سنے کی و مربح پر خیال مین آتی۔ گر تعجب یہ ہے کہ اس بات بربھی توحفرات امید تابت تدرمین رہتے بلکہ امبی شوکت اورائب نرب کے مامیونکی کٹرت اورعظمت و کمانیکے لئے وہر وتین بان کرتے ہیں جس سے یہ تا مرتوال باطل موجاتے ہیں اوراون لوگو کی جو سلام اورامیان بر ا ابت قدم رہے بہت بڑمی تعداد معلوم ہو تی ہے۔ روز نریبت سے قبیلے مامی اور مدو گار مضرت

علی کے یائے جاتے ہین۔ حنائم رياض السالكين تزح صحيفة سجا وبيهين صدرالدين سنى حمسيني روخله حها رمرين جآ ذكرحفرت اما فرين العابدين كى وسرق ما كاسي هرآب نے صحاب رسول بركى ہے لكھتے ہين كەنىم پيغر اصلىم كا و فات کے وقت ایک لاکھ حود ہ ہزار صحابی موحو دتھے۔ اور بحوالد کتاب لیحضال ُ میں المحدثین کے حضرت ا مرجفرصا وق سے نقل کرتے ہیں کہ ار ہ ہزاراصما ب نجمیر کے جنمین سے آٹم ہزار مرفی اور و و مزار غیر ل ا ور د وہزار طلقامین سے دیسے تھے جنمین نہ کوئی قدری تھا نہ خارجی نہ معنزلی نہ صاحب الراہے ہے ات ر ویاکرتے تھے اور کھاکرتے تھے کہ قبل اسکے کہ ہم خمیری وٹی کھا دین خدایا ہماری روح قبض کرنے اوراً وُس اوزخزرج اور منوصنیف اور منهران اور مُنرج اور رئیدیدا ورُمضرا ور از دا در واکل اورخُداً عدا و طَبِّ يسب بقييك شيعيان على مين سے تھے۔ اورائسے صادق العقيدہ كه نبكی خلوص عقيد ت اور مد و **كارى <sup>و</sup>** نصرت كاخود حباب دميرنے دينے دشعار مين فركركيا ہے دور او نكى تعرليف كى ہے جبائے بلا با ومجلسى ماس المومنين كي مجلس ووم مين جريكا عنوان بي مجلس ووم وربهاين صال طالفه حبدكه بتغييم شهوره درسلک ایمان مرکوراند" فرماتے بین کراوس وخزرج و وٹر<u>سے قبیلے انصار کے ہی</u>ن<sup>ا</sup>م ا ذکاحال غایت بشنهٔ ارکیومبسے محتاج اظهار نهین ہے اور اخلاص خصیصًا سعد بن عبا وہ خزرج<sup>ا ور</sup> رونکی اولا د امجاد کانسبت علی مرتصنی کےسب بیرظا ہرہے ۔ حنبائے بیشارج دیوان مرتضو م<mark>ما</mark>ضی میر<sup>ن</sup> سٹانعی کہتے ہین کہ سعیدین جبیرسے مروی ہے کہ جب حضرت علی مرتصنی متو صرب معاویہ بہو<u>۔ ی</u>قو ی*ے ہزاراً دمی ہمراہ تھے -ا ونمین سے آٹم سوالضادا ور نوسواہل ہ*عیت رضو ا ن ہے -اوز کی ت حضرت على في فرما ياب ص لأوس والخزرج القوم الذينهم الووافاعطوا فوق مأوهبوا ين أوس وخزرج اوس قوم كے لوگ مين كرجن لوكون كوان بيان بناه دين توا و تكے ساتھ ابن ستطاعت سے زیا وہ سکوک کرتے ہیں ا ورقبہ لہ ہدان کی نسبت حضرت امرار ومنین نے زیا یا ہے 🕰 ونأدى ابن هند ذاالكاره ويخصبا اوكندة في لهيه وحي جيزام بتممت الهمدان الذين همرهم جزى الله الهمان الجنان فانهم إسهام العدى في كل يوم خصام فكوكنت بوابأعلى بابجنة إ القلت لهمدان ادخل بسالام كحببابن مهنده يعنى معا ويرنے ذوالكلاء اور خصيب اور كهنده كے قبيلون كو ملايا مين فيهمدان كے قبیلون کو کا راکیو ککه وی لوگ بین که نخت وقت برمیری **ٔ معا**ل او <sub>ت</sub>لوار مین - خدا قبیله همدان کو آو معارمین حبنت دے کہ وہی ہرلڑائی کے ون وشمنون کے تیررہے مین۔ اگر بین حبنت کا دربان میکا نوموان سے کمد ونگاکہ ہے دسترک مطِے آؤ۔ اوقبہلداز و کی نسبت حضرت امیر الموسنین نے فرمایا ہے۔ الازدسيفي على الاعساء كلهم الوسيف احدمن دانت له العرب اقوم اذافاجاءواوفواوان غلبوا الأبجعون ولايدرون مأالمرب ان اشعب رکا ترحمہ الما حب نے فارسی مین یہ کیاہے ہے ياران من اند الل شمشيريم ا مائل بخدا از جهان سیر جمه معنی کرنجنتن نر ونسټ کرکوټ ا شند سروز حرب حرن سنیر جمه ورنير صرت امرالومنين كاصل تعسر قبيلداز وكي نسبت نفل كرك اوسكا ترحمد لون كما ہے کہ مفرت امرالمومنین علی میفر ایر۔ اسے جاعت از دبررسٹی کہمن از ہمہ نثا خوشنودم و شاسرهٔ ی کارخلافت من بدبرگزنا، میدنستویداز احت و آمزریرن - وخدا مکاه واروالیثال ازىرماكەروند- ياكىدىثا ورماكىكەنوآ يەخيا كە باكسىت قل ناوفارىيد ،كىنتو دازىرىن خ انكور-ُنویمی تنحص *مینمدین کوسکتا که پتعریفیین ه*ر قبائ*س انصار کی مجانس المونین مین بیان کی گ*ئی مین میرحونک

نسا بسمعالیٰ وغیرہ کتب عامہ وغیرہ <del>سے لیکئی مرببّعوِن کے مقابلے مین میش نمین موکمتین-اسکی</del> ى سفان تامرقبائل كومخلصيرا، ورسنيها رعلى بيرم اخل يجھان اقوال كوا وس كے طرح خود او نلے موزضین کے اقوال- اور اس سے غرض صلی ملا با قر کی ہیں ہے کہ وہ نابت کرن ما ن علی نج کم نہ تھے۔ اور سبت مے فبائل عامی اور پر د گار حباب امیر کے تھے کیکی اُلحضرات ، ملا ما قرمجلسی کی تحریر کور در کرین اورا وسے نانبین ورمن قبامل کا شیعیان می مین سے ہونا ونھون نے بیان کیا ہے اوسے غلط بمجھیال ورا ونکو پھلی عدار اہل مدبت بین شار کر رہ ٹا ہمرد ہ ایسے ق رنهين كرسكتے كدايك لاكھ جود ہ ہزارصما بى جدينچين خداصلى سے موجو دیکھے۔ اور اسكى بھی تكذیب نهین کرسکتے کہ بارہ ہزارصی بی حسن عتقا رکی صفت سے موضعوف تھے۔ اور رات دن فلا ا ی عبادت مین شغول رہتے تھے۔ *اگرۃ سے سب مواے تیرجا رکے ہوگئے ہے* توبس سلام فاتحد پڑھنا جاہیے دوریسیکیسا شنے ہسلام کی خوبی کا نام نہ لینا حاہیے ۔گراس ماب کا کہ حضرت علی ت مین نه صرف عام صحابه تقے ملکه او نکے ساتھ ٹرالٹ رجرار معاجرین وانصار و تا بعین ان كالقاحضات امالميدانكاري نهين كركية كيونكدا وسكانبوت اون كتابون سي ے بنکوشل ضاکی کتا ہے حضرات امامیہ چھے جین - دیجیو نہج البلاغت جناب امیرا آمین رمین نکھتے ہین کرشمنے اپنے خطومین بیاکھا ہے کہما رہے بیج میر بتی شیر ابدار کے ، د وسری *چیز د*نصله کرنیوالی نهین سے اسنے مجھے بہت مہنسا بار ور نهایت تعجب کیس بأكبهي ببيء بدلمطلب يتمنون سے خالف بہو ہے ہیں اور تلوا رسے ڈرہے ہیں ملکہ وہ اس حنگل کے مثیر ہین اور میدان حباکتے مرد -اب تم دورمت مجھولت کہ جسے تم طلب کیتے ىپو و تېمھىين طلب كرے، ورهبىتىم د وترمحجة مەو دەئمقارىپ ياس مپونجے يعنى مىن تھار جانب

ر إمون ایک ایسے لشکر حرایہ وروزح بیشار کے ساتھ اورا دس لشکر بیشارمن کون مین وہ مهاجرین و انضارا ورّابعین اجسان مین کیجنگاگروه قوی ہے اور جبکا غبار ملبند ہے اور حبوت کے ہراہ رہینے ہوے ہیاجی دو معلاکی موت کوست زیا وہ جاہتے ، دراوسکی آرز ورکھتے ہین - اوراو نکے ساتہ ہیں ذریہ مرتب<sup>ہ</sup> اورسیون باشمیعنی الم مرکی اولا دا ورشمشیر است باشمی - حبانیاس خط کے الفاظ کا ترحمه فارسی مین جوملافتح الله نے کیاہے یہ ہے اور وہ ورنا مُدخوداً کمیست راوندر جھاب مرانزدتو گرسمشر وار مېں ښراننه نبند ه آور دى مراوياران مرامېل زاښك فرو آوردن باين گفتار يعيني هرکه شينيداين گفتار ترا ارموسنین خند مدازر و متعجب بعدازگر سیتن امثیان بردین مجبت تصرب بے وصر تو درا و کیا یافته شد بسران عبدللطلب كدار وبثمنان والبب رقنكان بوده بهث ندازهبت حبانت وبثمثير سانيده منده بإ د*هراسان - مه دیشان منیران مبیندُرج*لیت اندوازر و با هصفتا ن *میداندسیندوارندیسی دربگ* لن اندکی المح*ی سنو دیصف جنگ مجل بن مرر*۔ واپن شلیست براے *و عیدا عدا بج*ب۔ وقامل أن حمب بن مررست واومردی لو داز قشیر که شتران او را بغارت برده لو دنداو در میان میجارفت بدلاورى دسشتران حودا بازمستداز اعداليب رود باست دكطلب كندتراكسيكطلب كمياجرا ونزدیک سند نتوآنخید و رمی مجربی از و - ومن شته بنده م بجانب تو درک موظیم بینیارز مها جرین و انصارة ما بعان بنیکوی که نخت مت دنبوی، دینان مرتفع ست غبارانینان برگومنید که نو د هزار<sup>س</sup> بو دند د در مرکنندگان سپرامهنها سے مرگ را بن کنایت ست از زرمها دعیشنها که در مردات منهجو لوسنسش کفان- و دست ترین ملاقات بسو*سے بیٹان ملاقات کرو*ن دمیٹان ست برحمت ىپەر دگارخودتجقىنى كەممراەست<sub>ا</sub>لىنان لە ذرىيە بەرىيىنى فرزندان مەرى خونخار د*ىس*يون الشميدييف شمشراك إستى النشار انتى جكفو وجنا كبميرها جربن وانعمارا ورامحاب وابين كالك الشكريراركاب سائهونا

یان فرماتے ہین ورا و نکے ثبات قدم ورمٹیاعث مرد نگی اور جها دفی سبیل امٹید کی تعربیب کرتے ہیں ورثا جیہ نبجالبلاغت نو*ے ہزاراً* دمیو**ن کا وسوقت آپ کے ساتے ہونا بیان کرتے می**ن توکیونکر سمجویس آ<u>ش</u>ے ر گرمسلمان نتھے اور اونکے ول ایمان کے **نور**ے اور ہل مبت کی محبت سے خالی گئے۔ یاکسی <del>ن</del> مین کسی سبہے روم تریا وشمن اہل سبت ہوسکتے تھے۔ یاکسی کے دھوکے مین آکر وصی سول کا *ىياتى چېۋرىكتە تقے-كىياي*ە بات سمجەم ئى سكى جەكە *گرحضرت على فى* خلفا رىھىين كى خلافت كوية بول <mark>با</mark>تا *اورا ونکو غاصب اورمزند جانا بونا تو وه مقابلے دور مقاتلے کا ارا د ه نفراتے ۔* اور*اگرارا د ه فر*اتے تو میادیسے حان بازاورمان نثار جبگی نتر بین اس خطبین حبنا ب دمیر نے کی ہے و ہ جنا ب دمیر کا ساتھ نریتے اورا وکے وشمنون سے مقابلہ کرئے۔ اور حضرت علی کی حایت پر آما و ہنوتے۔ گریات یہ ہے بناب میرنے نه دون خلفاکو فاصب تصوّکها نه او نکے ساتھ مقابلے اومیقات کے کا را دہ ف د و برا وسیرت کیم اورشل و وسرو بکے خو دنمبی خلفا رسابقین کی مر د وینے مین ساور مگ ب دورمها جرین دانضار کے اتفاق کوہمیئہ رضا آئسی کے مطابق سمجھا۔ رور پنیال مارا کو قبا نهین ہے ملکہ خود حناب میرسکے اون بیا نات برمبن ہے جوآب نے کئے اور میں برا ہنے فلاف لى تقيت براستدلال كميا- كميا حضرات المهداوس خطربغور نهين فراتے جو خباب امير سن معا دیرکو لکھا تھاکہ میری سبیت کرنیوالے وہ لوگ مین منجو ن نے ابو کمرا دیمراویٹان کی مبیت لى تتى درىيده لوگ مېن كەنبىكے اتفاق كەللىيغ مېرندكسى اوس شخصۇ جوا وسوقت موجر وتما عدول كزا جائزها ورنكسي فائب اورخيرطا خركو اختاره كدادسي وكرسك بكيشوري عن مهاجرين والضار كاست حبب ووكسي آومي مراحاع أوراثغا ق كرلسي اوراوست امام بنالبين توسموهنا طبيع ومى مضى خداكى تقى اگرا و كے اجاء كے بعدكوئى كسى طعن يا برعت كيوصب با سر رو جات تواقسے مرد و دیمبوا دراگروه انکارکرے تواوں سے مقاتلکر وکیؤ کہ اوسنے وہ راے اِصتار کی جومومنین ک نهین ہے۔ *جنانچرآب کے الفاظ جونعج البلاغت مین منعول ہین وہ یے ہین د*من کتاب لہ عليهالسلامال معاويةانه بأيعني القوم الذبن بابعواا بابكروعمر وعثمان علماما يعوهم عليه فلم مكن للشاهدان يختأر ولاللغائب ان يردوا نما الشور علم أجعين والانضارفا زاجتمعواعلي جلوسم والماماكافي لك للهرض فان خرج مرام هم خارج بطعن اوبدعنة ووالطخرج منهفان إي قاتلوه علامتباع غيرصبيل المؤمنين وولاة الله ماتولي ا وریرکهنا بنارعین نبج البلاغت کاکه پنزطابآپ نے معا ویہ سے مطابق اون لوگو ن کے خیال کے کیا تھا جوفلافت کوسٹورے برمبنی سمجھتے تھے یا پی کہ مدارات وتقیبہ کے طور مرآب لئے به که اتحا یسچندین ہے۔ مسلئے کہ او کو کو کی لفظ اس خیال کے نبوت اور تصدیق کے تعلق با بانهین جانا-اوراگرا یکی فلا فت برنعس موتی توا وسکے افلیار کا پیموقع تھا-اورآپ کے وعوے کے لینے وہ ایک عمدہ اور قوی دلیل *تھی۔ اور آب ابنے حق بر ہونیکے نب*وت مین فیر اسکتے بحقے کمیں۔ پی خلافت منصوص ہے اورعلی رُوس الاشعا دینجم بخرم ملعم غدیرجم مین مجھے بناطیف رکئے تھے۔ اس میچھ ورتوی دلسیل کو تواب نے حجوثر دیا اوراوس بات سے استار لا ل کیا مبلکہ آبِ نلط! ورحبوث مانتے تھے۔اورحب سے خلفا ہے سابقین کی خلافت غصبی کی حقّیت کا بو موتا تقا-ان هانالشي عجاب-- بإينمال كه عاويه اورا و تكيما تقى اسل ستدلال كونا في اسليم عبوتى او غلط بات سے

۔ باین بال کرماوی وراو نکے ساتھی اس ستدلال کونا نتے اسکئے محبوثی اور غلط بات سے
او نکے عقید سیکے موافق آپ نے ہستدلال فرایا قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس کئے کہ آخر وہ لوگ
ہنیہ ضراکی تصدیق فرما تے بحقے اور او نمین نص کے سننے والے بھی موجو و تھے بالفرض آگروہ
نہا نئے تو آپ کے سانے حیتے مهاجرین وافصارا ور نوے ہزار آ دمی تھے وہ تو آبکی تعددیت فراتے۔
اور جبکہ بہلوگ آپ کے ساتے عال دینے اور غون بہانے برآما وہ تھے اور ابنے قول کو اپنے مل

نابت كررے تھے توكىيا وہ آپ كے تقمير بض خلافت كى تصديق كمرتے اوراس دليل كوينے خالفيب ہنے مبٹر کرنے سے بازرہتے۔ ملکہ گلایہ بغی صربح ہوقی توحا میان خباب امیر بالفرورا سیو آلیے ا چرو*ینے کے لئے اپنے میں بر ہونیکے ثبو*ت مین میٹیں کرتے اور کھتے کہ ہمنے جو انکا ساتے دیا ہے وہ *ہ* پرخد المعرکے حکم کی تعمیل ہے - اور حرکمی ہم کرتے ہین اور انکے ہمراہ ہوکراپنی جا نمین ڈیان کررہے ہین وہ <sub>اسی لئے ہ</sub>ے کہ غیمیر خوانے جنہر ہم ایان لائے او <del>زخ</del>ون نے ہمکو ہرایت کی او نے نکم کو وراکرین ورا و سکے مقرر کئے ہوسے امام کے ساتھ و یہنے برا بنا اسلام اور ایمان د کھا دین ایش ضرت علی *کے ہستدلال کوا ور* قوت ہوتی اور ایک ایسے گروہ کنیر کی بات کے انکا رہیم اسیا<sup>ن</sup> ا *دمه کوجرات نعو تی یسب ایسے است*دلال کومٹرز اا ور <sub>عب</sub>ر لی اورنلط بات کوسسندمین میش کرنا ت جنا ب میرکی عصمت ملکہ صلاقت مین مثلک بیداکرنا ہے۔ رہا تقتیہ تو ۱ دسکاموقع ورمحل میں کمیا تھا ہیں گئے کہ اگروہ و واتین حضرات امامیہ کی صبحے ہیں جنین صحابہ کی سرائیا ن مرسم ورعلى رئوس الاسنها وجناب اميرن بيان كبين تو بجبزهون كسكانخا كه حجو ولي ورغلط تعريفين جعاً کی کرتے اور مهاجرین وانصار کی سنان مین ایسے فقرات تعربیب کے تکھتے۔غرف کا عقار سا کچو و*فل دیا جاے تو اِسمین کچیشبہ نہیں ہتا کہ حبناب رمیر بھی خلا فت کوغیر نصوص تجھتے تھے۔* او<sup>ک</sup> مهاجرين وانضاركهجي ونكے فالف نه تھے - اورخلافت مهاجرین وانضارا ورا مل وعظمہ اتفاق برمینی تھی۔جبکہ آپ کا وقت آیا مهاجرین وانضارنے آب ہے بعیت کی در آب کو علیغه قرار دیا ۱ ورآمکی مرد وا عانت مین کوئی و قیقه سعی وکوششش کا ۱ و فیانه رکها - ۱ و اِسی سے <u> عِرِ متعصب منصف اس با تكوتسليم كر كاكد اگر لوگون نے آب كا حق حجبينا اور فدك كوغصب اور </u> فاطمه برظلم وستمكما موناتو للسنبه حضرت دميرها بله دورمقاتك برآما ده موت- دور وه لوگ چینون نے آب کی خلافت مین آب کا ساتھ دیا ضرور آب کے ساتھ موتے ! ورس طرح

دومریب

سیرمثام کے مقابلے مین اپنی حانمین علی مقرضی برقر ابن کمین درس سے بڑھکر حضرت فاطر کا ساتھ یتے اوراً ونبرظلم وسم کرنموالولنے مقابلہ کرتے۔ اورا بن محبت اس بب کے ساتھ دکھاتے۔ اور ں سے ہتمخص نیمتجز نکال سکتا ہے کہ وہ رواہتین سبمین ظلم ہتم کے واقعات نہایت مبالغےسے مان کیے گئے ہیں ہے اصل اور غلط ہیں ۔ علاوہ اون امور کے جنکا ہمنے او برذ کر کیا یہ بات بھی سبت غور کرنے کے لائن ہے کر صحابہ کے د *و بېت گر ده تصا*بک مهاجرين د وسر*ے ا*لضار - مهاجرين كېنىدې حضرات شيعه كته اين لەرغىمىن جناب مېرىكے ساتىراس لىنے عراوت ئقى كەا وسكىء نېزو قرىپ اكىزىجا د ون مىن حضرت علی کے ہاتیہ سے مارسے کئے تھے۔ اوراسی اِ ن کا رنج اون لوگون کے ولونمیں جالی تاتھا اسی لئے معاجرین نے آپ کارماتھ نہا ورآ کے حقوق غصب کرنبوالون کے ساتھ ہوگئے۔ یہ ات بحرن کے بنینے کے لائق ہے اس لئے کہ اول تو تنہا حضرت علی مرصنی ہی حبار کرنواوں مین نهجے - اور نه صرف ایک اونھو ن ہی نے سب لُوگو تلوقت کما تھا۔ ملکہ خو و معاجرین نے ابنے عزسزون اور قرمیون کو حیوٹر ریاستا اور غبہ بخبر اصلیم کے ساتھ ہا دونمین شرکک ہوگر ا پنے خولیش وا قارکیے قتل کرنے مین در بغ ندکیا تھا۔ علا وہ ہر ٰین حوکیج حضرت علی نے کیا او جزبکو جها د دن مین مارا وہ *سب بنجمبرخد العام کے حکم سے کیا۔ ہیں* لئے حیا ہئے تھا کہ مہا جرین سس*سے* زیا دہ جناب سرور کا'نیات سے عدا وٹ رکھتے ، وراونھیین کی بیالت کےمنکر ہوتے۔ نہ پیر کہ بغمه *رخوا برنوا بنی جانین نثار کرت*ے اور شمع نبوت *بر بر وان*ه وار قربان بروتے رہتے۔ او *جفا*ت ئلی سے جنھون نے صرف بغم پیر خوا سے حکم سے اورا و مکی مد دکے لیے عہا جرین کے خولی<sup>ن</sup> اقار<sup>کو</sup>

نْسَ کهاعداوت رکھتے۔ اسکے سوااگر خفرت علی نے قس تھی کیا تو معاجرین کے خولینٹر اوارب کو لیا تھا۔ انصار کے گرو مین سے تو کوئی ایسا نہ تھا جس کے عزیز اور رشتہ دار و کو حضرت علی فی قسل کیا ہا Constitution of the sign of th

دحر دہی ن*ریحی۔* بلکہ *انصار کا وہ معزز فرقہ ہے کڈسکواپنی و* فا*ت کے اخیروقت ت*ا خ جهله حایت رسے اورا ونکی نفرت ومرد کاشکر بدا دافراتے رہے۔ بیا نتاک آپ الفهار كي شان من فرما يا كه يه ميري عمال وفرزند بهن اورا و نكے ساتھ نيكى كرنے درا بھے طرح بېش آئيکي آخرى دم کک وصيت فرائي- ايسے لوگونکو جناب دمير کے ساتھ فامحبت اور بت ہونی *عابہ ہیے تھی نہ کہ ونتمنی اور عدا و*ت۔ ضارت امامیہ اپنے بیا نکی اون *رو ایتون کو ملاحظہن*مین فرماتے جنین *نصارکے* فضائ*ل اور انصارے ساتھ حسن س*کوک کی وصیت بنچمبر*خد دنے فرما کی ہے۔ ور*کھنے نبجالصا وقعين اورمجمع البيان طبرسي بهي اوشحاكر ونجيئه كدا وسمين خود م نهین ہے ک*دمین تا مر* واینتین ا*سکے شعلق بیا نیفل کرون سرف* کا ت منهج انصا دقین کی بیان کرتا ہون'۔مفسرمنہج انصا دقین کَفَنْ لَفُنْکُونُکُسُرُکُمُ ﴾ ﴾ كَنْهُ لِهِ اللَّهِ وَهُ حَنْهُ فَي كَنْ مُعِينِ لَكِيَّةٍ إِن كَنْمِينِ وَا وطاس كَنْمَيْمِ سِيغِيفِرا ئے مُولفة القلوب کوحصد دیا اور مهاجرین کوزیا ده اور الضار کو کم- اس تقسیم سے انصار ین ور زخیده مهوے اور بیضے کہنے لگے کہ بغمبرنے تا م نعینہ ت کا مال اپنی قوم کو دیا ، و پیکو سے نمایت بنج موااور انصار کوجمع کوکے فرمایا کیم د وزیے کہ تھے خداونر تعالی نے میرے واسطے سے مکواوس سے نجات دی کیا یہ سچ نبین ہے۔سے کہایار س یسج *ے۔ بیطرح آپ نے چندا ور*ہا تین فرماکر ہر کہا کہتم بھی ا<u>سکے حواب می</u>ن کہ<u>سکتے ہوک</u> میں تنہاآ ہ<sup>اتھ</sup> ا ورتمنے میری مروکی یورمین خالف تھا تھنے امان وی۔ اور لوگ میری کمزیب کرتے تھے تمنے تصدیق لی-انصارہ بات سنکر ونے لگے،ور ہاے ہاسے کرنے لگے،ور خیب خود کے ابون برگرکم

سے لکے کہ بارسول اسٹدتن وحان وہال ہا آآپ ہر قربان ہے ۔ہما امال بھی آپ کے ہضتیار میں ہے اگراپ ما ہیں اپنی قوم کوعطا فرما مین- او چر بچیا کمی نسبت ہم لوگونمین ہے بعض نے کہا ہے رہ ہے ا وب اورا ونی ورجے کے لوگ ہینی اوراب وہ تو ہرکرسنے ہین آب او تھے لئے استغفا فر*ائي- تب آب نے ہاتم وعا کے لئے او مثایا اور فرایا* الکھماغفر للرانضار وابناء کی وابنك ابناء الاضاريام عشرالانضارام انزضون ان بنصرف الناس بالشاة والغنمو سهمكور سول الله قالق البلع بارسول الله منى خارضى يتيدكه مردمان ازكر دنوضيب ا*یشان گوسفندوچارپاسے با شدوورنصیب شارسول خدا* باننگفتند بی <sup>تہ</sup> خینیا باللہ تھنہ کو جسولہ میں كالانصاركرتنتي وعيبتى لوساك الناس لوميا وساك لانضار شعبالسلكت شعب الإنصار انغىارىئرمن نمردخواص من مذاكرمرهان لوا دى سلوك كنند والضارشي من بطريق انضار سلوكنم (ضغهه ا جلد د وم ملبوعه ایران) احسل اسکاییه میکنیمیر *نبدانی انصارسی فرمایاکه کیایم اس با*یت۔ رمنی نمین موکدا ورلوگون کے صعیمین ویشی اور کمریان مون اور تھارے عصیمین خدا کا رسول کنے لگے کہ ہا نہم ہضی ہین خداسے اورا وسکے رسول سے۔ سکے بعدا بنے فرما یا کہ انضار میری عیال و فرزندا درصاحب سرار بهن اگر کوک نسی ایک راستے برحلبین اورانصار د وسرے ساستے بر تومین کومی اه برِ ملونگا جس مرانصار پیچه مون - اور مجمع انبیان طبرسی مین اسی روایت مین مهالفا ظاور ما كُ كيه بين كربيد اسك آمني فرايا ولولا المجوة لكنت امرأمن لانضاً واللهماريم الانضافي بناء لانصاروابناءالانصارفبكي القوم حتى اخضبت كحاهم كوالريجرت نهوتي اوين بھی ایک آدئ نجمله انصار کے ہوتا اور تعبرآب سنے میرو عاکی کہ ضدایا جم کرانضار مراورا و نکے مبیون اور دِ تُون *بریسنگالفهاررونے لگے بیا تنگ ک*راوکی ڈا**رمیا**ن **تر ہوگئین ۔** أورجتجاج طبرسي مين الولمفضل محدين عبدا ملدسنيا في سعير واست سيح كمغيرض

لمى الله مُلينةُ لله ولم اپني و فات كے قرب مرض كيجالت ميں فض من عباس ور وونكے نلام ژو ہان سِهما، ے نازے لئے آئے اور بعد نازے مکان کو واس تسٹر لعب لیکئے اور لؤبان سے کماکہ تم در <del>واز</del> برنتیجے رمواً کوئی انصار میں ہے آ وے توا ونھمین اند آنے سے منع کمزنا۔ اور بھیرآب غیشی طاری بوگئی- اتنے مین نصارآ*ت اور کماکہ م*ہ تجمیر ضراکے اِس با نا جاسنے ہین عاجبے جو اب دیا کہ آب براسوقت عشی طا ری ہے اور ازواج مطرات آپ کے باس میں پیسنکرانصا<del>ر رو</del> لگے۔ حبب سِول ندافے او بھے رونمکی آ و از سنی لوجھا یہ کون لوگ مین حواب مین عرض کساگیا ک *انصار مین ب پینکرملی وعباس برسما را لگاکر با برتشزیت لائے اور نیطیبرفر*ا پایامعکشرا لنامدانه لهمين بنى قطأ لاخلفت تركية وقد تركت فيكم الثقلين كتاب لله واهرابهتي فعرضيعهم الله الأواكلانصاركرشي وعيبت التيل وياليهاواني اوصيكة تقوى الله والاحسار الهماة جعسنهه و تحاوز و اعن مسيئهم بيني ائر کوسيني نے دنيا شيمال نهین کهاجسنے کچور ترکنیج وزا ہو مین محقارے و اسطے ترکے مین و حبیزین حجور تا ہون اللہ کی کتا ورا بنے اہل بیت کوھوا ونھین تھ بوُر و کھا اللہ اوٹ خراب کر د گا اور خبر داریہ انصار میرے عزیمز ورمیرے جھوتے بجون کی موافق مین اور میرے بجہ وسے کے لوگ اور میرے محرم امرازی مین *تکوانتْد کے خوف اورا و نکے ساتھ نیکی کرنیکی وصیت کر*تا ہون جوانمین نیک میں اوکی نگی قبو<sup>ل</sup> ر وا ورطبے خطا ہوا ونسے درگذرکرو۔ بہآپ کے آخری الفاظ ہین جرشان مین انصارکے ذمانے۔ فسوس ہے اون لوگون بر كرج مغير خلكو خلاكا رسول مجمعين ورا وسپر زميان لانے كا وعوى كرين روران کلمات کوآئکی ۔ بان مبارک سے خو وہی نقل فرما وین اورانضار کی سے ن میں کیسیت بغمه خدا كبطرف سيهان كرين اورعبرا وكوم تداور يثمن ابل سب ادرنارج ازوائرة ايان قرار وین-کیاکوئی وی الکی منطه کے لئے ان سکتا ہے کہ یا گروہ انصار کا جنکورسو کدانے ابنے عیال

کے مشرکے ہو بگے۔ اورنفر طبی سکرا سنے گروہ مین سے سعد بن عبا وہ کو اما مرنبانے کا ارو وہ کر سینگا ا در جناب امیرکی شان مین عو نفر حلی متی اوست ایسا بهلا دسنگی کسی وقت اوسکا ذکر بھی ربان نه لا وبن اوراوس اليها نسيًا منسياكروبن ككسي موقع مرا وسكا منيان كيس - ح اس کے بجداب میں فاضی نورا مند شور ستری نے احقا ق الحق مین یہ فرایا ہے کہ انصار نے حضا علی کی شان مین حوفض ہے اوسے سناتھا اور آمیمین وسکا ذکر کیاتھا کیکن وظون نے بنی سقیفہ بنی ساعده مین وسے ابو کمبر بربیاد رحقہ کے بوج اوس شہد کے مین کھین کیا جوالو مکرے دوستو فئ نیر ہ نے توگون کے دلون میں ڈالدیا تھا اور وہ بہتھا کہ علی نے خلافت کا خیال جیوڑ دیا ہے اور وہ ر پین مبتیر رہے ہیں۔ اوراون لوگو اپنے جوعلی سے منحرت تھے اوس نت جبکہ آپ رسول ضراک تھ بنیر وککفین میں شنول تھے اور ون کے دلون مین یہ بات جا دی کہ آپ برآ تحضرت کی وفا لى مصيبت كادبيها دئرم واس*بت كدآسيا خلافت كا دا وه ترك كرد باسب*- دورآب سف خانيثين اضتار کی سبع - خیانخ پخریمیرین ثابت انصاری آیاد ورا وسنے جوعلی کا حال سنایحا وه اپنجی م سے کہ اور سیمی ذکر کیا کہ خلافت کے لئے کوئی ہونا جا ہیں۔ اور ملی کے سواکوئی قرستی ہیا ہین جواسكى لأتق مهو- دوسوقت الضاركوخوف مهواكدا بساشوكدا ونبر بلوه زيا وه مهوعا -الملافت کامتولی کوی الیما ورشت خوقریشی موکدا ونشے جا ہلیت کے خولون اور بدرکے المينون كابرلاك- اس خيال سے وه سعد بن عبا وه سروار انصاركے باس آس- اورسقيف مین آکرا ونسے خلافت کے تبول کرنیکے لئے کہا۔ سعد نے بو صعلی سے موجود ہونیکے اٹھارکیا اوریہ الماكه وي الله وسول كيطرف سيمنصوص بالخلافت بين - قريش في به بات سني اورلومكا رجرع کی اورالفدارسے طومًا وکر کا ابو کمرکی بعیت کے لئے انہاس کیا۔ تب الفدارسے کو ارمون نون زیرز نورز The state of the s

بتمانتٰد ورسول کی نف کوترک کرتے ہوتو ہم بین اور تم مین علی بن ابی طالتے بعد کوئی اور اولی لَلْتُه ایک میر بهم مین سے مو گاا ورایک تم مین سے - ابو بکرا ور او نکے یار ون سنے اس سسے نکا يا وريىحبت بيان كى كداما مرقويش ہى مين سے ہوگا۔ اى آخرالقصد- اور علامہ ابوالسعا وات جلى نے شرح وعاصنی قریش میں ی<sup>ا</sup>ر وابیت کی ہے کسفی<sup>ٹ</sup>فہ کے وان ابو کبرو عمر والوعبیدہ سرا کیا بینے لئے، ارت جا ہتا ا ورنظا ہرو وسرسے کا نام لیٹا تھا۔ ہیرالف ارسنے انکارکیا اور با صرارتمام اوس مخالفت کی اور رسول اوٹندنے علی کے باب مین اورا و نکمی امامت کے لیئے جوکئی مواقع تراکیدین فرا کی هین اوس سے حتجاج کیااور کت<sub>ن</sub>رسول انڈرنے *اونکو حکم دیاستے کہ* امارت موسنین کونلی سے Sie War بپر کرین ابو کمین کهاکه ان اسیابی تعالیک برسول انتدنی اینے امتح ل سے اوستے سوخ فراد ما Contraction of the second ہے کہ مردہ اہل مبت مین کہ خدا نے میکونبوت سے سرفراز کیا اور د نیا کو ہارہے لئے نابسِند فوایا اوريك رامتادتنا لى بهارك لينبوت اورخلافت كوجمع ككرنكا عروابوعبيده ف او كمي تصديق كى الزنتناء دمريا اورعلى كم كهرمين مبريد رسبنه اور تجنيز وكلفين مين سنعول رسبنه كي ميتي حبرميان كي كمعلى حباسنة مين كرخلافت اونسي مول مويكى سب- البرانف ارف كهاكه منا المير ف منكوام برانتهى-ن الكرية المراجعة ال المراجعة ال اِن روامیّون سے نابت ہوتا ہے کہ انصار جناب ہیر سکے مخالفین میں سے نریقے نے وخلا کے خوا ہان-اور حوارادہ صور بن عباوہ نے کہا تو وہ صرف وھو کا تھاا و رعلی کی نسبت جو لض ا ونھون نے سنی تھی اوسے اونھون نے حجسا یا نہیں تھا۔ بلکہ اوسیے سقیفہ بنی سا عدہ میں بیٹ The second ساتھا*ا درادس سے جناب ہیر کی خلافت کا اتحقا* ق بتا یا تھا۔ گرجب او کو بیر دھو کا دیا گیا اعلى ف فرط غمس خلافت كادرا و وتجور و ياب تب د وخون ف كهاكه ايسط استمين بمسى المرازات المرازة د *وسرے قربیش کی دامت منظور نه کرینگے۔ اور اسی لئے مجالس ا*لومنین مین اُوس وخزر ج دونوقبیله انضار کوخاص تعیان علی مین سے شارکها ہے اور سعد بن عبادہ مرعی امامت کو Engit W. بلاکور الم المورد و المورد المورد المورد و المورد المورد

جناب رميه رورا وکمي اولا د دمجاو کيخلفعيه خلصه رخيا خل فرما پائي جيسياکه ملا با قرمجلسي فرمات مين که الاَ وَس والخزرج ووقعبيله نزيك المرارا نفعاركيمال ليثال ازغايت بمشتها بهاجت بإظهار مدار وواخلاص اين وو حضرت علی در قیقت مقابلے و مقاتلے کا ارادہ کرتے اور اہنے فوق کے لیے غاصبین کی مرافعت حاسبتے توکیا انصارا ونکی اعانت نکرتے ورا دنیا ساتھ نمریتے۔ الفعارى كميفييت اورا وشكءا يان اور اسلام كي حقيقت اورا بل سبت كرام كيساجيبة ك حالت تويه سيحبكوم حندات اماميه كي روايتون من وكها حِكے - ربا دوسراگروه قريش كاجمنير مهاجرین <sup>د</sup>اخل بین اور حبکو حضات امامیله سلام اورامهان و ونوسیے غارج سمجھتے مین یخصو<sup>ش</sup>ا حضات شیخین ورا و بکے فاحمعا دمین کو۔ او کمی کیفیت بیشے کہ اس سے کوئی ایجا نہیں کرسکتا کا مضرات ابومکروعمر وعثمان خلیفه مهوسے اورا و بکے زیا 'نہ خلافت مین سلام سفے ہبت بڑتی کی ور اذبھین کے عہدمین بہت کٹرت سے جا د ہوے۔ اوراو نصینے با بھون کسری اور قبصر کے سلمانون کے اتح آئے۔ یہ وہ وا قعات مین کہ انکاکوئ انکار می نمین کرسکتا۔ فرق ہے د حفرات اما مینرواتے مین کرمیا گوگ بمان سے بے بسرہ تھے اور منافق اور مرتد- اور حو بح<sub>جو</sub> اسکے زمانے مین موااوس سے اونکا دیمان وہملام نابت نہین موتا۔ ببت سے ومیا وارا و زطالم یا <sub>د</sub>منا هموے مین که با دحود اونکے فاسق و فا خرمهو نیکے مسلما لون کو نسخ ب**یوی -۱**ورک**فا**ر کے ے مین سلام بھپلا۔ اسلنے او کمی او انہا ن مشل اور دنیا طلب با وشا ہون کے دنیا و می اروائیو<sup>ن</sup> مین داخل مین نه کرحهأ و فی سبیل الله مین - اور سم ایل سنت وحها عست دو نکیے جها داو زمتو ما<sup>ت</sup> لوا وہمی خلافت کی حقیت کی دامیں سمجھتے ہین اور مرحبب خدا کے اس عدے کے کہ وَ عَک اللّٰه الَّهٰ بْيَنَ أَمَنُوْ امِنَكُوْ وَعَهِمُوا الصَّلِخِةِ لَيَسُنَّخِلِفَا لَهُمُ فَيُ الْأَصْنِ *ان منتوات كو* 

صا دق سے روایت کی ہے کہ مین نے امام سے بوجھا کہ خداکیط بنہ بلانا اوراوسکی او ہمین ہما گولا کسی خاص تو م سے مفسوص ہے یا ہر مو حدا ورمو من اوسکا مجاز ہے۔ آب نے جواب دیا کہندی ا ایک خاص لوگون سے مخصوص ہے اور کوئی دوسرائیمین کرسکتا بعین نے بوجھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آب نے جواب دیا کہ وہ لوگئ غین وہ شرائط موجو دیمون جو خدانے مجابی بن اور وہمین الی لعند کے مقرر فروائے ہین جیمین وہ مفرائط نبائے جا مین خاوت وعوت الی اللہ کی اجازت ہے نہ وہ جما دفی سبیل اللہ کے لئے ما فرون ہے۔ تب مین نے کہا کہ اون مقرائط کو مباین فرمائے آب نے خاک خدار مدہ خدال نہ سکر و سے مقر کئے میں نہ دارائے اور نہائے وہ وہ مور وہ میکا

بِالنَّنْ هِي اَحْسَسُ مُ لَد الوَاجِرب كَى را هَ كَيلِمِ فَ مَكَمَت اورا بَعِي وعَظِيت اور مجاد لدَرو اوَنَ ا الجمع طريقيت - مجرابسي توم كو وعوت كي اجازت وي جه عزنبك مون اورام المعروف ورني منكركرت مون كما فال وَلِتَكُنْ مِنْ مُكَانِّ الْمُعَالِّدِينَ عَنْ الْمَا الْحَدَّةِ وَيَعْلِينَا اللَّهِ وَوَقِينَ أَهْلَ الْمَا عَنِ الْمُنْكَابِينَ أُولِينَاكَ هُـعِم الْمُفْرِيخِينَ اللَّهِينِينَ مِن سَايِكَ لَوْكَ مِونَا عِلِسِينَ كَرَ مِلْ إِن کی دعوت دین اوراتھی بات کا عکرکرین اور ٹربری بات منے منع کرین -اور مہی لوگ فلاح کومہ پخین والے ہین- بھراس امت میںاون لوگون کو ما ذون دعوت فرما یا ہے جو ذریت ابر ہم میں اور ذریت المعبل سي مون حرم كرينغ والوئين سي مفول ئيسور سي خدا كريم كي عباد ت اَئَى مبو- او دَبْنَى نسبتُ فرايابَ آذُهبَ عَنْهُمْ السِّحْبِ وَطَلَّا هِمْ نَطْهِ رُكُمُ الرينَ عَا کور و رکیا ہورا ونکوخوب یاک کردیا۔ بعدا سکے رسوکی اُ کے ہتائے کرنیوالون کو وعوت کا اون ويُكْمِيانِ - رور به وه لوك بي جَكَى نسبت خدا نے فرايات مُحَدَّمَّة لَّاتَ عُمُولُ اللهٰ وَاللّهٰ بْن مَعَةُ النَّيانَّاءُ عَلَى اَلْفَا لِيُحَمَّا عَبَيْنَهُ مُوْزَلِهُمُو كَنَّاسُجِّا لَا يُبْعَثُونَ فَضَلَا مِينَ الله وَخِهُوانًا سِيمَاهُمُ فِي وَجُوهِمِ مُمِنَ الثَّلِكُ وَذِلِكَ مَثَلُهُمْ وِالتَّوْرِيثُ مَثَلُهُمْ فَلْ الْمُجْدِرُ العينى محدّالله كي سول مين او جولوك او كي ساته ايان والي مين وه كا فرون سرسخت اورّبس مین نرم بین . توا و ککورکوع اور سجیرے مین و تھتاہے کہ وہ اوس سے امند کا فضل اور اسکی شیا ماہتے ہین سے دون کے اٹیسے اونکی میٹیانی برنشان ہین۔ میشن ہے اونکی قورت و انجبل مین۔ | بيمراون مومنين كي شفت بهي بيان كي ماكر جولوگ اوس صفت سيرموصوف نهون اون مين ا نئاس مِزَكِي توقع كرين - ادرو، سفت يه م الآرين هُرِيني صَاليْهُ خشيعُوْ نَ هُ وَاللَّهُ مْنِيهُمْ عَ لِلْلَّغْوِمُ وَصُّونَ لِهِ وَاللَّهِ مِنَ كَا لِمَا مُعَلِّقِهِ عَلَيْهِ إِلَى الْخَيْرَ وه لَوَك مِن الزمين ستوع كرت مبن اور النوات سے اعراص كرتے مين اوراللہ كے ساتھ ووسرے معبو وكونىين شامل كرتے ہين - مح ارن لوگون كورسين دخل كميا جوان مومنين كي سي صفات ركھتے مون كما قال إنّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِسَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَآمُوا لَهُمُ مِنَ اللَّهُ مُلِّينًا فَيُقَالِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُو ٳ ٳ؞ؙؿؿڵۯۣ۫ؿٛۏڠڵٵۼڷؽڿڟؖڶؽٳڷۊۯ؇ڐٷٳڵٳڿؠڷڶڨڗؙڶڎۣۊؠؽٵۊڣؠۼۿێ؋ڝٙڶڷۿڟؿؿٛ

مَنِيعَكُ اللَّنْ يَ بِيغَنَّمُوبِ وَذَٰ الصَّقِي الْفَوْرِ الْعَظْلُوبِينِ اللَّهِ فِي مِنين تَ وَنَى مَا نِين ور مَنِيعَكُ اللَّنْ يَ بِيغَنِّمُوبِ وَذَٰ الصَّقِيقِ الْفَوْرِ الْعَظْلُوبِينِ اللَّهِ فِي مِنين تَ وَنَى ما نين ال بنت كے مكمن خرىد كئے مين كدوه الله كى راه مين جها كرين جمرا يين اور مارس حاوين - يع خدابروعده بي عاجو توريت ونبيل وقرآن مين مكويت- اوركون ميدا مشرسين ما ده اينعمكا بوراكن والاتوتم ابناوس بيج سيحس كاتمنا وسسع مالمكياب بشارت عاصل كرواورسي بررك نے کھوشے موکر مغیرخدا بعلوم سے عرض کیا گاگر کوئ شخص الوار کیکیرجها و مین لرے بیانتک باراجاد ئەدەمرتكب محرات موكىيا دەئجىي ئىڭىدونىين داڧل مۇئا-اوسوقت خدانے يەآبىت نازل كى ٱلنَّائِبُّوْنَ الْعَبِدُ وَنَ الْحَيِمُ وَنَ السَّاجُحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُ وَثَالِمِهُورَ وَالْمُعُوجُ هَوْنَ عَنِالُنُكِ وِالْمُعْفِظُونَ لَكُكُ وُدِاللَّهُ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْرَ نے اسکی تفییر ای کر شاوت اور جنت کے لائق گنا ہون سے تو با کرنے والے رو<del>ر ہوا</del> خداکے دوسریکی عباوت کے لئے نترجھ کانے والے اورنگی وفراخی مین نمراکے شاکلورروز ر کھنے والے اور برابرنسا زنج کا بہ ٹریسٹے والے اورام مووف اور نہی منکر کالانے والے اور یسی لوگ مبشر بینها دن دخبت مین برخدای د و حبانے نبر دسی که جها و کا حکم نمیین و باگیا گرافیین لوكو نكومبنين ميشرا لط يائب عاست مون اورفرا ياأذنَ لِلّا : ثِينَ بَقْبِ لُحُونَ بِإِلَيْكُومُ خُلُوك وَاتَّالِللَّهُ عَلِائِفُ هِنِهِ لَقَالِ بِينَ لِمَا لَيْ بَنِي أُخْرِجُوْا مِن دِيَا رِهِمِ بِغَيْرَةٍ وَلَكَّ أَنْ يُقُولُو له اجازت ومگینی او ن کومن سے لوگ ایٹے جین اس وحیہ سے کدا ونیز طلوکیا گیاا وریم کہ اوٹیاؤگ مردوینے برقا درہے وہ وہ لوگ مین کرایٹے سٹم ون سے ناحق نام کے گلئے اس قصور میں وہ كتة تفكريها لارب اللهرب- والمنايب يم كذم بحيواسان وزرمين مين سبح واسط خداا ورسوك اوراتباع سول کے ہے ؛ور جم بھوکہ ونیا نین شکرین و کفارا ورظالمین و فاجرین کے ہاتھ بین ہے ،مومنین کے لئے ہے ۔ اور حبا وکی اجازت اوان مومنین کوجوموصوف ان شر الطہے ہون مین دنگیئی گرا ونخسین کودومنظلوم دون او زنظلوم نهین بهوتا گرمومن ۱۱ ورمومن نهمین بوسکته لمروہ جرعامع ہوا ون شرائط کا جرمجا ہرین کے لئے قرار دیے گئے میں۔ اور جمکہ آیڈ کے لِلَّا ڈیج ئْفْرِتَكُةِنَ بِإِنَّهُ وَلِمُ لِلْهُ وَاهْمَا مِنْ *الْمُوى تُوا وِن نُولُون كوجها و كاحكم ويا كَما ــ رروى كمتا سبح كم* مین نے امام سے بوجھاکہ مہا جرین نے اہل کہ سے اٹنیکی ہمازت اسلنے یا بی کہ وہ ظلم کئے گئے تحقے۔ گروہ کسری اور قبصرا ور دگیم شکین کے جہا دیمر کیون متوجہ موے ۔ امام نے ہوا ب و با کداگرا تنی *ہی اجازت ہو*تی۔ تو و *ہ کسر*ی اور قبصے مبرجها کیجھی نکرتے ۔ اس کے کارنو ہو<sup>تے</sup> لجهه مهاجرين برظله كمياتفا بكذظالم توابل مكه تختے اوراً كفيظ مرا دمها جرين سے ہوتی تومتا خرين ا ں کم سے نارج رہتے اس لئے کہ تما خرین کے وقت نہ ظالمین کہ مین سے کوئی ریا نہ مطلومین میں سے يهات وهنهمن ببح جرتم بحص مو لمكه حقيقت بيهي كرمهاجرين و وطرف سي مظلوم مين ايك الإمكم *سے د وسرے کسری اورقیصے سے کمیو ک*وسلطنت مهاجرین کا حق تھابس مهاجرین کا جها دکسری : قیصر به بعبی خدا کے عکم سے تھا۔ اور اسٹی لیل سے ہزر انے کے مومنین جہاد کر سکتے ہیں۔لیک اِذِن جها داخ هين لوًلون كوم جمع المع مشرائط مون بأكداريان او زغلوم اورما ذون مونا بإيا جاسي-اور جوارسانهین سبے وہ نطا لمہ بے نہ منطلوم نہ و<sub>ا</sub>عنی مجاہر۔ ملکہ موسنین نا مورمین کہ او**س س**یے قتال کرین-انهنى لمخصا- اس حديث سے نابت موتاسے كەكسىرى وقىصىرىرىمجى جادىكى خداسواتھا ورمهاجرن جنهون نے جها دکیا وه ما ذون من مند متھے۔ اوراس صدیث میں میان بھی کروباگیا ہے کہ ما ذون ب*جها د نهین ہوتے گروہ مومنین جومتصف بصفات* آلتّاً نِنجحِنَ الْعُلْبِكُ وْنَ الْحُلْبِمُكُونَ السّائية والنوكرون - اور حبکه مهاجرین کسری و قبصر کے ح**ما** دہرِما ذون من املند بھے تواما م <del>کے با</del>ن ے اور بازن صفات سے متصف ہونا نابت ہوتا ہے ۔ اور بیٹوت الیبا ہے کواس سے انکار بھی

پوسکنا-اسلیے کواس سے کوئی اسما رندین کرسکتاکہ ماجرین کسری وقیصر برجها دکور نے والے تھے۔
اوراس سے بھی اکارندین ہوسکتاکہ امام نے ہیں جب اُ دکوا و ون من افلہ فرایا، وراوسکی وجا ورولی بیان کی۔ اگرا و کا جاد بلا ون خواہوتا تورا و می کے سوال سے جواب مین امام یہ فرمات کہ یہ جہا ہے ۔ تقاا ورز وہ کوگر جا و کے لئے مافوون کھے۔ برعکس اسکے امام نے او کا مافوون من اللہ ہونا اورا فوون من اللہ ہونا اللہ من اللہ ہون من اللہ ہونا من من اللہ ہونا کہ جادے لئے منطق کریا ہے جادے لئے منطق کریا ہے جادے لئے مندین ہوسکتے الاوہ کوگر جرایمان اورا عال حسنہ کے جامع ہون اس لئے منطق کریا ہے ممان یہ منظم کریا تھا مومن اورا من مناف یہ بیات کے جامع ہون اس لئے منطق کریا ہے مان یہ بیاد کے لئے مندین ہوسکتے الاوہ کوگر جمامی کو جنھون نے کسری وقیصر پرجا دکیا تھا مومن اورا مع مناف یہ بیا ہونا و قرار دیا۔
مناف یہ بیاد کے النے دورا دیا۔

تميسرامقديس

ہوتاہے ! باطل: اور جوبکدا و مخون نے کو تی جورب اسکا نیا یا۔ نہ مہا جریا کے کسری وقیصر پر ها دینے انگارکرشکے نداونکے ما فوان من الله مونے بیر اعتراض فرا سکے۔ ، ورنداؤ ون من اللہ ہو<sup>نے</sup> کے لینے جوشرانطا مام نے فراسے اوسکے اکا رکی حرات کرشکے جب کوئی رہے۔ تہ نہ ملاتوا ہی سنت کی کتاب کی طرف رجوع کرمٹ نگھے۔ مگرس *ے نفس حدیث کا مطلب کیونگر ب*اطل مہوس بتا ہے۔ مانحن فیرمین يجبث نهين سبح كرسينونكي روايتون كرمطالق خلفا راشدين خلفارجر ريحقه إخلفا برعق يلك بم*ث طلب امریہ ہے کاس حدمیث سے اون ع*ہا جرین کا جن<sub>عو</sub>ن نےکسری وقیصرمبہ حباد کیا ماذ<sup>ون</sup> ن منسه ونا ورما فه ون من منسه ونیکی وحبیب اونکاصاحب عال صالحه دنا نابت سوتا ہے گیمین-اوراس نبوت کی ترد بنیبن موکنتی حب که و مربهی اِ تون سے انکاریکیا جاسے - ایک ماری کے جہا وکرنے مے کسری او تیسیہ برز وسری اہ سے اس ارتباد سے کہ مہا جرین جہا دے کے لیئے ا *ذول من الله يحقع- اَلْرِخصا*ت الماسيكوية *جازت ْبوكدوه فراسكين كه*ها وعها جرين - ن**ے نمي**ن سیا- ن*ڈکسری اورقب جرکا ملک حاجر ن کے قبضہ سینڈ یا* بلکہ و نیر حب**ا و کرن**بوالے ابران کے سنیعیر بالكهنوكي مومن تصالوفير به مع داسني وعوى كى غلطى تسايم رينيكي ما يركه مكين كه ما مرسف مهاجرين كوما ذون من منتدمونا نهين باين كميا بنكهمنوع من كجا ومهزنا فرمايا تقاتب بهي مهارا وعوى *رورباری پیل دونو باطل مولمی مین و* اخلیس ف لیس ع بكه مجهدها مب يجى اسے نوب سم كئے كتے كه و كاجاب نمايت كم زور سے اس لئے جناب ئے اس موسیٹ کا ایک اور عواب دیا ہے اس سے بھی نہ یا دہ عمد داور زیا چہ مدال اور نا قابل شرفیہ، ہے۔ وہ بیر ہے کہ بیر جها دستورے ومرضی مرابک حبناب ہیں کے بیواتھائیں گویا ماذون کھا د بناب امیر تھے اوراو نھین کے ا ذن ہے مها جرین نے کسری وقیصر بر مها وکیا تھا۔ ہم بھی ا جواب کی دا د وستے ہین- اور اکہ رکھنے والونلوم اسی طرف سے مبرگما فی نہوا و جناب مجتمد صا

لاب ايسے اکبزه جوار، دینمین کوئی شدہ کیسے ممراسل عمل سے تشنیدالمها فی و دنوتا په رو کیست که تعرض آن بیضر چه رو آن بن ست که نلینهٔ انی بلکه خلفا، للانه حون بری دىعيون سثا بره نمعه وه بو وزه كه حبثاب ولايت مآب أصل المهم صحاب بسست له غلا وراكيز امورع ظام سنشل بها واجراى حارود وغيره الطربن سنوره مرضي مبأرك بناب دميرزر بإفت مبهند وندحنا نحيابن امرستتج نبير ظاہر وروش *ست و كلام صدق نظام خليفہ نا ني* كو كا على ليملك عمد و معضلة كا اباحسن لها له دکیتنب مندگرا بل سنت وار در شده نیرولالت عمر یخ بران دار د و ذرخصوص حباد فارس فاصل د ملوی يزسنه وه نمرون غليفة الني آب حضرت ندكو رساخمة بس برمين تقدير ما ذون بودن مهاجرين والفعارب هاد فايس سام وغيره منعن عن البديان ست والجينباب المزجف عياوق ورباب اون آنها فرموده البسبب افرازی در ون منها ب میسیسرلو و ندبسبب حقیت خلافت اللانه - انهمی بناب قبله وکعبه کے جواب سے بجا سے ا<del>سک</del>ے کہ ما راہ ٔ و می ضعیف ہوا و یقومی ہوتا ہے ا<del>سک</del>ے بھوب منفن کیشکل *و*ل کے ا*س حدیث کاصغری اور کبری ب*یم**و تاہے کہ مها**جہ بن اوْ ون عجا دیجتے۔ د*ی*ر ا ذون *بها دنهین بوت گرومی لوگ جوجامع شرانط ایان او رمور دآی*ه التآثیون العلیه کماوت المحسك فالمخ كيمون بسراس كالميتحة كلاكم مهاجرين مومن ويطبق منزانط ورذفل زمرة التأتيو العبلون أبحمة في تحق وهذا اهوالمقصود أريباب فبلدوكعبد س صريف ت وكا فرات الوسكي هواب مين ميركيت كه مهاجرتن ا ذون من الله نه تقة تب البيته بهارا دعوسي بإعل ببوتا-گ<sub>ە</sub>مولانا مەوت ن*ىلەس باب كوڭە دا جرىن ا* زون من لىندىت*ىي نەحن نىشىدىق كىلا بكە رىسے اور* قوى روبا اسكے كدآب فواتے مہن كروہ جناب امير كى طرفت مادون تھے اسكے كہ خلفا ايسے معالمات مين جناب <sub>ا</sub>میر*سنے سنورہ لیتے اور آگی مرضی مبارک در*ما فیت کرتے اس *عاظ سے خلفا کا ا*ؤن در ب<sup>و</sup> ہلکہ دحِقيقِت اذن حبناب ميرتها اوجباب إميرك اذن كوخدا كااذت مجمنا حاميني اسكنے كه أكر مها جرنن

باع اون شرا نطاکے نموتے جومجا ہرین کے لئے صر*وری بین توحضرت امیرا ونکو جا و کا اذان مرب*ہے۔ ورصلاح اور سنورہ لینے والون سے ملحدہ رہیہے۔ اورا و نکے جا وکو فعتنہ وفسا واورا ویحین کو وجب ان بی<u>م</u>ھتے۔ حب اکدا سِ صدینے کا فسٹا ہے۔

روح!اب قبله وکعبه **کامه ارشا** دُله اس *سے خلافت ٹلایٹہ کی معنیت ثابث نہی*ن ہوتی ہا<sub>ن</sub>ے ج<sub>رائی</sub>گیز ہے اس اٹ کہ جولوگ دون شرافط سکے دا مع ہون جواس صدست میں ندکورمین بعنی ایمان مین کا مال **و**ر وعمال جمسة يتصمتصف دورالتناتنبون الطب بلادن انجلمله ون مين دخل توبالعزوروه ضراور روسکے رسول کی مرضی پیشلنے والے مبوشگے۔ اورا ہل میت سے بحبت رکھنا اورا وکلومد و درنیا اورا **و** نخالفیری و اِعداسے *بزار رم*نا او تکا فرض ہوگا-اور بیفر حز، اوسبوقت بورا سوتا ہے جبکہ ہا رہے اعتقا دکےموافق خلفاوٹلا نٹر اگرمہا جرین سے خصل کر اسنے جا وین تاہم کمے سے کمراوٹکی سرا برا ور ا ونکے زم سیمین توخم ورمسوب بون۔ ورنه کیا وہ لوگ جوابمان اورسس عال مین کا مل مہون علیض<sup>ین و</sup>ن کی *سرداری اورا* ماست کوتسایی کمرینگی جواما ن سے بے بہرہ اورسن عمل سے سبتے بیب ادر منا نفتین ورم تدین مین مراض اورایل سیت کے شمن دورا و کے عقوق کے غاصب وراجی منابعہ رسول کے اندا دینے دالے مون -امیے اوگو کی اطاعت تو وہی لوگ کرسنگے ہو کہ اونکی طرح سنا فت اپر تر ادرائن سے بے ہرہ ہون اور جو نکواس صربی نے ماجرین کا جاد کے لئے ما ذون من المرسین ومن اللنه موا تابت كرديا ورا زون من الله يوك سي ويك ايان اورا عال اورتا صفات حسنكا نبوت بوگرا تراس کالازمی نتی به نکلاکه ایستگروه کے سروار او فرایفه بھی ایمان اوراعمال اورتها مصفات سنرسي تصعف ورالتاتمون العسباءون الححدون مين اض تقر والحجل لله على الت مهاجرین کا سرح بیث سے جها دکے لئے اور ن من الله مونا توخود و اسے جناب قبلہ و کو پہنے ٹابت ہوگیا۔ رب بم ایک اور روایت مبنی کرتے ہین ہیں سے بیربات ٹابت **ہوتی**۔ ہے کہ ج مبسا<sup>و</sup>

عَلَفَا الله شرك زماسے مِن بوے اور حِولک اونھوں فرنج كئے اوكى بسارت مغرر واصلى فرنے <u>سل</u>ے ئ سے دیری بھی - دورا وکم فتوحات کواپنی فتوحات سے جبے فرما یا تھا۔ ابن ابلو میروایت کہ ەين ك<sub>ې</sub>نبگ <sub>ا</sub> خراب مېرجسكو*نبگ خندق بھى كىت بېن حضرت سل*مان فارسى كېصلاح سىضغە تونگود ا اگئی۔خندق کھودتے دق*ت ا* بک ایساسخت تیجر کلاکہ کدال <sub>اک</sub>یسیجی کام میں کرسکتا تھا اور نہ رہ کوشا القاحضرت معلم كورسكى اطلاع دكيني، ورأب في يست مبارك من كدال ليكورس يتجرموا يكضر اً الله الله وس سے دیک روشنی علی ورآئے اوسے و کھیکر فرما یا کھ انتداکبر شام کی کنجیان ضرائے مجھے وین - اورتسه پیخداکی فیسکیسرخ محل مین وکچه را بهون بیده و وسرمی ضرب لنگا نی اورا یک تهالیٰ جھرا وس سے تو ا آب نے فوا یا اللہ اکبرخوانے فارس کے ملک کی تنبیا ن جھے دین <del>آور</del>ی ہے۔ ضراکی کومرا ك مغيدة تسكومين وكميمه . إسبون - اوجيب ميسري هبيث لكائمي اوروه مجير توت سالداً لاقة اِکبين کي هنيان م<u>جمعه وين او ت</u>سم*يت خدا کي ک*وسنعا *کے در وازے کومين د* کي راہم ون - بيرها غ<sub>ېر ۲</sub> ساح ات القادب کې د وسري حليمه طيوعه نومکستو را ورنا منج انتوار پني کې کتاب دوم طوال مطبوئه ایران کے صفحہ ۲۱۱ مین نقل ہے۔ اور اخبر روایت کے الفاظ پر بین کہ بانجا، درا مام خفاد إقىطعه أرسنكى نخت در ميست و كدمروم نيشكسة ن آن بجار ، كنشند وملمان اين خبر برسول خدا مروشت ٔ جابر بن عبدالشدالفها ری گوی*د درین منگام سول خدا دیسجد فتح برلینیت خو*امیره بودوازم ُ جوع منگ بنینکرمها کر کب ته د مهنت جه شه ر وزمیرفت که بحکیس مراها سے وست نیافت با میمیم حبون این قفد بنفید شین مرگرفت و مخندق و آمر برا، بن عازب گویدهون بامنین برمرسنگانیم فرمودكسسع التدولض بخستين كمي ثلث آن مسننك رابفكندوكفت التذاكم وبرقى أرسنك حستن وينجميه فرمو ومفاتيح مثام مزاوا وندسوگند بإخداس كهنام را باقصو إحمرسنا برين ميكنم و ورط ے دوم لافر مدا ور دوم بر تی مجیت فرمو دا مشراکم برخاتی قارس مرا دا دندسو

تعيسرامقدم

ولا بعيل وانوب امي كمرم : درنسرب سيم سنك لا مجله راكنده ماخت ونير مرقى مجهيد ورمو كذاى فرمو و امته كامِفانتيح بن مرومن فنا وسوكندا خلاى كما بواب صنعا، نظاره كنم دوسركرت مردم المبغم بمروبقا دبا کم به ربید را شنند- انگاه . وی اسلمان کرد جعفت کوشک مرا<sup>ن</sup>ن اتماست مازگفت<sup>م</sup> وض کرو مران خدومی کهترا بر استی فرستا و ۵ این همیصفت کوشک مدائن ست وگو ایمی میدیم که توسو خدا بغيبه فرمود بدازمن مت من اين مالك بكشا بندو دفائن كسرى وتبصر للققة وسندر نهتي اس روایت سے بربات نابت ہوتی ہے کہ نجمہ خراصلہ نے شامرا در فارس اور بین کے ن*مق حات کی بنیارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ میری ہت کے اوگ درمسلمان کسے فتے کرینگے۔ اور نیز* ان *متوعات کو ابنی طرف منسوب فرما یا دورارشا د ک*یا *که خدا نے ا*ن ملکونکی کنجیان مجھے عنایت کیبن<sup>۔</sup> اگیطفا کی خلافت با طل ہو تی اور وہ <sub>ا</sub>ون کے *ساتھ دیننے والے اور او* ن سکے به لرشنے و الے بینکے ہائے ہیں ، ملک فتح ہوا منا فق با مرتد ہوتے اور والرہ الآم ج توکیا بغیمبرن د صلی الله علیه و آله وسلم او شکفعل کوا**بنی طر**ف منسو ب کرست<mark>ے</mark> وراونكي منتوحاتكوا بني فنستوحات تبجهتني واستكرجواب مين مجتهد صاح مین فرماستے ہین کہ نہا یت آنجہ از مین روابت ابت می سٹو دا بن ست کہ لاک شام وئین وغيره ورقيفيئه إسلام حوابه آمد وازان ظاهر نمى سنو د كدكسانيب كدورا مام مكومت آمنااين مالك ورقبضة حرابرآ مظيفه كجت خوامندلو وزبراكه أرحله لطا وسيث معتده الإسنت م هن االدين بالرجل الفـاْجر*يس اگرتوت دين ور واج شرع متين و عِمد حدى لويل قيت روبات لازم آييخفيت خلافت هراوشاه فاجروجا بروه*وخلاف مزعوه المجبب انتهى اس جراب مین مجمقد صاحب نے بہلی صربٹ کے موافق عرابھی اوبر باین ہو مکی عراباسنت کی صدیث کومبنر کها معالانکها ونکواس وات مکے متعلق هراب دنیا هابسیے تھا۔ هر کچیرهراب وسیسی و**م**ا

وات كى تصديق موگئى- دوسنيون كى مېز گروھ



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

لم نهبر بیوا- *اسللے کرجب ہیں۔ وایت مین م*لکھ**ائے کریغمیرخد انے تین و**فعہ **یہ فرایا**گ فلان ماک ککنجیا ن سیرے با تومین وین ۱ وربیرمرتبهٔ خوش موکر نکیبرفرمای لیس اگر خلفا فا جربیوو ر. كرېغمىرخدااينےمبارک التحرکواونكا باتح كتے اورسطرح خوش **بوكرينيات اصاب** خطاب زما نفد سنے برنک مجھے دیا ورمیری انت کے ابتہ منے تع ہوگا۔ کمیا وہ ماک سول جسکے ابتہ کو خدانے نِيَا  *بِهُ كَمَا مِواورْ سِبَكِي ثَا*لِيَّا اللَّهِ مِنْ مِيَّالِيَّةِ مِنْ اللَّهِ فَوْقَ ٹم ج فرا اِس*واون فاجرین کے اِ*عال رجیفیون نے دین کو برل دیا اوراہل مبت نبوی ىبكەليغا ورجۇنىق ونبوركە درجەئئە تەركىرتدا ويكا فرەچىگە بكە يسے لونۇكى نىب لرت شیعکهجیسلراد ژومن سمجھتے ہی نعین اورا بتدا ہی سے اونکومنا فیں جانتے ہیں افہار بنارت ے اور افتکے مساعی جمیارے حر ماک فتح مون ور اسلام ترقی با دے او مبر فخرومها بات کریں۔ اور اسبرهم تعجب بنج كرمبس صريث مصابل سنت كى حبّاب قبله وكعبير في ستساك فوايا ہے وہ يمي اد نکے غدید مطلب نمین - اسلنے کے دیث ستر مین آیا ہے کہ بعد میرے خلفا ہو نگے بعنی خلفاء ہی اور *وسکے بعد امرا ہونگے اور اوسکے بعد مکول حابر بسب سنیونکی حدیث کے مطابق اس حدیث کا اطلا*ق فلفا مرب<sub>ا ب</sub>وی نهین سکتا - اوراگراس طرح براها دین کی منوی مخرلین کیما وی اورا وسکے مصلا ق کج نلط مشمرا باجا وسے توجو صرمثین حضرت امام حمدی کی شان مین مبن که اونسے وین کوتعویت ہوگی ، در وہ ساری دنیا میں سلام بھیلیا دینگے او کمی سبت بھی خوارج اس دین کو حوکہ شیون کے بھا بھی نعول ہے میں کرسکتے ہین اور نعوذ ابتلہ حضرت امام مهدی کے زمانے کی فتوحات بھی لیاللہ بۇيلەھەناللەرىن بالوجاللفلجر ك*ەراپنة امەرعال كوسيا ەكىيىكتى* بىن يىس مېزوا *ب حفرا*ت ىبدادنكو دىن اوسى كوڄارى دائت سى بعنى مجھىين ـ

الفهارا ورعها جربن ووكروه كي نسبت بم نّا بت كرييك كروه موسنين غام اوان جوا بالسے جوعلمان الم یہنے دیے میں مبات بھی خطام کر میکے کرا ون روا اِت کی گذیب نہیں کرتے بلکہ ا وال جرمعنوی تحراف کے درجے تک مہونج عاتی ہے فراتے مین - الدہہ معاجرین والفعار کی ثان مین حواحا دیث مین وس سے خلفار را شدین کی خلافت کے حت تب پانہین کرتے۔ گرخو دخافار ارشدین كىنسېت بمېچىلىيىل دىن شىغونكى كتابون مىن موجود مېن جىس ئىستە دىڭارىيان دوراخلاص بىين إ در مومندين كي صفات سيمتصعف موا أبكه اسلامين او كابهست ترا دره بهونا اورا و نكي و فات ييهملا مع سخت نقصان ببوئخيا ابت موتا ہے۔ حینا نیم ان مین سے ببض ربتین بم حصارول کے جرواول مرباتیا كبان كريج مين وبيفر مختلف موجمون ببرد وسرب جسسنرومين سان ك مين الركورار في قت بيان كرته دين- نيج البلاغت مين حباب ميرك وه، قوال منعقول مين بنيسة نابت ونا كرَّاب کے خیالات حضرت عمر کی سبت نہایت ہلی درجے کے تھے وہ ا ونکوءرب کامرجع ا وقطب مب<u>حقۃ او</u> ادكى سلامتى كزمنيست ولنشتر تضرا ورا وكو و كوستنا نه صلاح ا ورشفقا ندشعه وسته وياكرت يخير يخباخم مشوره لياتوآب فيربي فراياكه اسلام كى نصرت وعدم نصرت فوج ولشكركى كمى ومبتى بيموتوون نه مین ہے۔ بن اکا دابن ہے جسے وہ خو دہمی نمالب کرتا ہے۔ اور اسلام کالشکراوس کالسکار جسکی اخودمى اعانت وراما وفرايا - بهانتك كه اسلام اس صابومه بونجا ورونيامين عبب كيا - اور جست التدسف وصره كسياسي اوزهووي اوسكا بوراكرنے والا اوراسپنے لشكركى مد و دينے والاسے۔ ، وخليف بنزلداوس وحامے کے ہے جسمین موتی ہروئے گئے ہوان کدا ذکی ارمی اسیوقت ابت رہکتی ہے جب تک که وه دما گاسلامت ہے۔ گروہ ٹوٹ عاے توسب دانے مونیو کے کجھ حابین اوجیم جمع نهین ہوسکتے۔ آج کل وب اگر م کم مین کین بوجہ سلا م کے زیادہ اور کبب جناع سے

ہمجیے ہوڑنا وگے دہ زما دہ ہم اور نازک ہو جا بینگی نیسبت اوسکے جسکے لئے حاستے ہو کیونگ - التعارابانا دکھیٹے توکہیئے عرب اتسے ہی تھے۔ اور وہ زیاوہ دلیری اور طع کرنیگے۔ اور ئے مین توضواستیا کی ترم سے تھبی رہا و ہ اون کا حرصکرا نا بھرا او رس بات کو وه برا با نها ہے اوسکے د ورک<sub>ی</sub>ٹ بیروه قادیہے۔ اور تیمنے داوگی یان کی توہم پہلے ہما و تی*رکزت کے جونت نزمی*ن کمیا کرتے تھے لیکہ خداو مرتعالی کی مردا و *رفعر* ہے ہود ے خطرحضات علی کسیطرد نئے ہنا مرمعاویہ کے منعول سیے جس کا آ فار می<sup>ہ</sup> ناً اینے روسکن سبت ابن میٹر حرا نی اپنی شرح مین تکھتے ہیں ک*ہ یہ ایک جب*رار<sup>ر</sup> خط کا ہے جوجنیاب امیر نے معاویہ کوا و ککے خط کے جواب مین لکھا تھاا وجس مین اونحون نے قالل عنان كوطاب كمانتماء اوربيجهي اوس مين لكها تفاكهمسلمانون مين ستئ برتر يبليرة اور حباب امیر سربیط مندکه یا نفاکه تمنے سب سرحسد که یا اور سی باغی رہے ت كى طهيع مين سردامين كر<u>ست</u>ے رسب - رورسعبت كوترم مينيند التے رہے ہمائتك كم ، طرح نکیل مکیژ کزربر بیتی اونٹ کھینچاجا تاہے تم کھینچے گئے وغیرہ وغیرہ - میخطه معاویہ پہ میرکے باس بھیجا اوسکے جواب مین آب نے ایک طولا نی خطا کھیا ہیں *تُنتعلن برحاب تما وذ*كرت ان الله اجتبى له من المسلمين اعوانا ايد هم به فه ائلهمرفى الإسارم وكان افضلهم في الا الخليفة الصابين وخليفة الخليفة الغ ولعرىان مكأهمان لاسلام لخليدوان المصائب بماكبرح فكلاسلام شاي

لما نو<sup>ن ب</sup>ن سے ایسے اعوان وانضارولے جنمون نے آبکی ٹائید کی اوروہ لوک بنے اپنے دبیج کیموانق اسلام مین اص مرتبه رکھتے مین اوراوئنین سے فضل صبیا کہ تھنے گان کیا اورسسے بْرِمْكُرْفِيهِ ہِے ؟ بْنِوالے اللّٰه درسول کے لیےخلیفہ صدیق اور فار و ق تھے۔سین بھی اپنی جان کی سیم کھاکہ کہتا ہون کہ اون دولون کا مرتب اسلام مین بہت شراہے اورا ویکے صدرمے (یعمی وفات) اسلام کے كئي بت تخت مسيبت ہے۔ خدااون و ونو برزم كرك ورا و نكے اعال كا زمين نكيد لمعنايت كميے نبح البلاغت مين كعاميح كدبب صرح بتمان سرباغيون في جوم كميا توحباب امير صرت عمّا كج اِس گنے اورا ونسے کہاکدگون نے مجھے فیر ہناکرآب کے باس بھیجا ہے گرمین نہدین مانت آ بِ سَهُ کما که و ن کوئی حبزیمین البیبی نهمین جانتا جوتم نجانتے ہوا ور کوئی منے ابیبی نهمین بنا سکتاج نم به محصة ، وتم وسي عائق ، وحبه مره است مين كسى جبزيين سمني تم مصسبقت نهين كى حبرتم صير تا دين تينے ده سب و کھيا ہيے حوشنے و کھيا ورتينے و *هسب سنا ہے جو بينے سنا تنے رسو*ل الله کی وسيو *کھي* بائي سيهديدكي ميضه ندابن الوقحا فيتسه سرهكريتص ندابن خطاب نمسن ريا وهستحق كيونكةم رسوالتا کزیا ده قرب مبواورا دنگی دا ما دی کاشر**ف رکھتے ہو عجا دنکو حاصل نمین تھا۔ تھیراسکے بعدا ور** اِتین کبین اورا وَکموْجھا اِ-گریپارامطلب سوقت اون الفاظ کیف*ل سے سے جینسی*ٹابت ہوتا كه خاب امير سِنْ کسی بات مبن بابخة ب کوحضرت عثمان سے فصل نهمین فرمایا۔ ملکے صاف ص لها که زنه بن جانتا مهون ویمی آب جانتے مین حربینے د کھھاہے *وہمی آب نے بھی و کھھا۔* جوسیعنے نا دہی آب نے بھی سنا۔ اور حو عزب صحبت نبوی کی مجھے مال ہے دہی آب کو بھی۔ حینانخ بيك المسالفاظ مهين والله ما ادرى ما افول الص ما عرب شيئا تجهله ولا الله على إمر لانعرفه انك لنعلم أنعلم والله ماسبقناك لليشي فنعبر لصعنه ولاخلونا

لعمركاصحينا وماابن ابي فحافة ولاابن الخطاب باولى بعل الحقمناك اقرب رسول الله صلعم وشيحة رحم وقال نلت من صهرهما لمينالا-یہ قوال جا بیمبرکے اور دور واتین ائم کرام کی جواویر یمنے معتبرکتا بونسے امامید کے نقل کی مِن غالما و بح<u>ین</u> والون کواس **لا ب مین ک**یشهه با تی نه ریهگا که مها جدین وانصارخوا و ر*رسو*ل کے محرف مناقب ورمحا يزربان برائمه كي حارمي ستقه ورا وسكي حسن عال كاصا اسے دبا سبتے بھے۔ اورا دِنبرجمت بھیجیتے تھے۔ کہا وہ اُوگٹ کمی نسبت جناب امیرسنے منسرما اکتو ولعريان مكاهاني الاسلام لعظيم وان المصائب بمانجرح في الإسلام شاءيا سے بے مضمیب تھے۔ اور کیا وہ خلفا جنگے تقمین علی مرتضی مے جھ نله وجزاههاً لله باحسن ماعلا *نهكه دعاكي بوغاصب وظالم خيال كيه جاسكتي بين وسط* يجيين كرونكمتان مين كستى سرك بداوبا ندالفا ظركسيمسلمان كيرمان سفركل سكتيمين *دركباده والاوربول كونبكن سبت جناب ميرب*ف والله مأسبقة ال**طا**لي نثني وقبار إست كمارايناوسمعتكماسمعناوصحيت رسول اللككاصحيناوانت اقرب رسوال لله وه نعوذ با ملتر کا فراور منافق تحقه-اوروه انضاد بنگی سبت رسول انتدست الانصار کرشی تنفرايا ورولوساك الناسر واحياوساك الانصار شعبالسكت شعب الاضار اربئا وكهاموا ورشكي فقين اللهم اغفر لانضأج ابناء لانصاح ابناء اسبناء الإنصه وعامین فرایا ہو- اور وہ مهاجرین حبکوا ما مسفے جها وکے لئے افدون من الله ذمایا موا وحیم المبحق ن مین ش*ارکهام دیشیون کے عقا مرکبے طا*بق زمرمو كليمون اورمغ يبزلاكي وسيت كونسي لوكون في بملا دام واورا بن سي بير كشيمون

اوس نے جناب دیہ کا جو وسی برت او خلیفہ للانصل تھے ساتھ ند اِ مو۔ یہ اسپی اِ تین ہیں آ ا وس عالت کے جبکہ نسان ند بہق صبات کے جوش میں کو عقل دفہم کو خیر ابوکہ دے۔ اور برمیات کے انکار میری جینب ومیٹی نکرے۔ سوش وحواس کی حالت مین کسی انسان کی ربان سے نبیر کا سکتے مین نکسی بمجددار آدمی کے خیال مین اسکتی مین - اگراس قسم کے خیالات اورا قوال کی قیاحت ى كے ضال مین مگذ رہے توا وسے مرفوع الفلم بمجدرا وں کے قلین د عاکہ نی ماہیے کہ ضم مجھ عطاكرك ورسفسطه ورمزمهات كايرده اوسكول وآنكون سيه وتفا دسه چوہ مقدمہ علما الاميدنے مطاعن بحابے ٹابت کینے مین اکٹرودر وہتیین ہمارے میانکی میٹی کی بن جوتبونی بین ما ضعیف اوراون کتابون سے استدلال کیا ہے جرغیستندا و یا جب ہارے علمانے اس قسم کی روامونکی گذرب کی اور میسی روامتون کے مبنی کرنے اولیسی كتابونسير سندلان كونا نبائزا وردهمو كاقرارديا توا وسبرمورًا على اما سبرني براعتراص كبايث سنیون کی ی<sup>ے عا</sup>دت سے ک<sup>ردب</sup> کوئی اسبی روایت او کئی کتا بونسے مبش کیوا ہے ہیں ہے ا<del>ور</del> اصول مین خلل واقع مبوا ورهبکا جواب اونسے نبن بریسے تو یا اوس رواہت کی مکز مب کرستے مِن يا اوسى نعديد كريت مِين- اور اوس كناب كر نواه وريش بي اميلان تشبيع كي تهمت الكاك ا بين فرقے سے ناج بتاتے ہیں- اوراً گراہ میشہرت السانہ کرسکین توسیحی یہ کہا کہ وہمقامین سبحا وکیمیں میز فراکد کو وہ محدث ملین ہے نو زمکہ کسنے کسی طرح سے او بینے مطعون بٹاکا وسک ر وایت کے تسلیمین سوچیکے نکا گھتے ہیں۔ حنانجداس اعتراض کو قاضی فراہ لامٹوستری اور اورمحبتدين مكمسنوا ورجناب مولوى حاردسين صاحب فيابني ابني كما بولعين بهت ورشور ابان کیاہے۔

د حِقیقت یا عرّاص او کا کهنامیج نهین کو کیکه و می زیرب و نیامین اب علماد رکائصنفین باک عیّده عالی و انع روحِقق گذرے موان - نیسبی فرمب کی تما رکنامبر امپریس ساتورسوم بورا و بام اورالهای اقوال اوسیم خمار کے ساتو قصص و دیکا یات ملے بلے یا سے ب مین ونیاطلب یا فاست العقیده یا کم علم لوگونکی وص<sup>سیمی</sup> و روایت<sup>ان</sup> كِ سائز حجبوني بالتين عَنْ شهور روكني دين - رسلام ريك ربيها مُرسِد اوربنار بالكيكه كه كالكذرب او برفرف في المنازي عقائد كي ما ما کے حامیت میں کتا میں نصانیف کین - رورا دخین سے بہت سے ایسے ہو۔ شتهرکزار ترم کیا - ۱ ورامتدا درما نه ورتر قی خلا <sup>من</sup> سے به عا دے اسی برهرکنی که برفرنے مین بت*ہرکتا بون کے ساتھ نامعتبرکتا بون کا ریاب ٹرا* ذخیرہ موجو *مر ہوگیا۔ ہا*رے میان ہی ہزاراما ئەرىزار باكتا من تصنیف مولین-گرسب عالم ندا کەپ درجے کے تقیم ورنه سب كتان ہ قسم کی مہن یعض کالم ایسے ہو سے ہین حرِ تحقیق کے املی درسجے بر مہو نیجے اور بعض ایسے ہو ر موکے اور غلطی کے ممیق گڈھے مین گرے کسی نے نیک میں سے من کی تھیں میں ہے مى نےنفسانی خو آہٹون! نلط رابون! دنیا طلبی کے نسال ہے <sup>،</sup> خلار سا- دورجهوٹ کو تیج سے عبداکرنے نہ ن کلیف نه اوٹھائی اور پھیربعض کیسے بھی ہوئے ہم مین فاسب عقیدسے رکھتے تھے۔ اورُنسنن کا لیاس مینکر بیارے علمامین و بقل ہوگئے۔ لوگون نے اوکمی ظاہری حالت اورا و نکے علم او کھا ل کو دہکیا کم او قلے اتو ال اورروا پی<del>و ک</del> لي*فيمين و سوكا كها يا -غوضك<sup>ح</sup>ب السيمختل*ف الخيال ومختلف المراتب مسنف بهو ي مو

ہ عالماور ُصنف تھے کیجا<sup>سک</sup>تی ہے۔ اِن مٰرمب ضروراس اِت کا ذمہ دارہے جواوس ک<sup>ہتا</sup> ب مِن كَمِي مِوْسِكُم شَان مَ كَذَا أَيْهِ الْمَالِمُ أَمِن لَيْنَ مِنَايَةٍ وَكَافِن خَلْفِهِ وَتَكْرِن لَا مُعِرّ حَـكَانْدِيَ مِنْهَايِهِ ٥ إِهِ مِن مبارَكُ مُنهِ <u>سينكلي بوسِكُ سُبت ضوائے فرا يا ہ</u> وَصَّا بِينْطِق عَنْ الهوى فوافْ هُوَلِا وَحَى يُعْجِعَى لا بِس *َدِيجِهِ مِا رِسے بِيا نَكَى كتا بونسے مِا رِسے م*قالبے مِين مِيشِ | *کیا جا تاہیے وہ ہمبرحجت نمین موسکتا تا انکہ و دکوئی آیت آیا*ت قراُ **نی سے ی**ا انکہ کوئی سیجے صریت ؿڹڔڝؿٵٳ؏؞ڸۼٳۏؚۄڡٷڟٵۺ۬ۮۅۏڹؠڔؖٮڴڔؠۄ؞<u>ؘ</u>ڝۧ؋ڹ<u>ڹڮٳٮٳڛڰڂڟ</u>ڗٵۄؠڲؠۺؘۘۯڎؚۄڔۅؠڗ<sup>ۣڮ</sup> ما خدیا کتب ارنج مین با تفاسیرغیرستند حدیث کی کتا مین درا**ن مینون قسم**ر کی کتابون کاحیال ہے ارنج کی کتا ہو نکی نسبت جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے نکھا ہے بخراسکے کچیونیین کہا جا تاکیارہ برمے لائت مسلمان معرفیون نے کٹرت سے ارنج کی کتا ہیں بکھی ہیں۔ گروہ لغواور باطل وایات ا در وہمیات اور قصصوفہ حکا یات سے بھر می مہوئی وین اور سوائے دنید ابتدا فی تاریخون سکے اِ قِی اِدَّارِیجَ کی کتا بون مین هورومتین لکھی گئی ہین اونمین مسنا دورج ہین ندروا ت کا بالمان کیا گیاہے جس مے معلوم موکدا و نکے بیان کرنبوا کے مبیح ہین یا جموٹے۔ نمب حق بر مین ایل موعت - اور آگرکه مین سلسله روات کا مُدکور بھی سبعہ تو تعقیج سے سلوم موتا ہے كەاكەر داينون كے بيان كرنے والے غيرمعتبرا و رئستىندا و رجمدل تھے يتنقدمين ميسے برت نامورمورخ مثل دا قدی دغیره کے حوام الموضین کملاتے مین خودا ونکی کتا مین مہیودہ ا**فلط** ردایون سے بھری ہوی ہین - اور متاخر برکا تو یہ حال ہے کہوہ صرف او تصین کی باین کی موى رواينون اوركمانيون كنقل كرنے والے ہين - اونھون نے جولو جي نحيرر واپنين اول وای تابهی کهانیان عجبلی کتابون مین دیمیین با دهرا و دهرست نین ادنهین مم مک به خاویا

STATE OF THE STATE

بیلے سے کسی دائے اکسی نومیکے معتقدا ایس طرف ائل تھے اوٹھون نے بقتفا سے طبیعت کے ہنی راے اور فرسہکے موافق حن خبرون کوسنا قبول کرا۔یا، ورا وٰ کا اعتقا دا درمیایا ن اوْ کمی بصی<del>ر</del> لی انکه کا بروه بوگیا-اوروه محبوتی إت کے بول کرنے اورا وسکے نقل کرنیکن صبیب مین رایگ اور اِ ولوِن برِخوش عِتقا وی وحِسن طِن کی ومبہے عنا وکرنے اوراو نکے مالات کی تحقیق کرنے نے ہ*ن صبیبت کوناماو دلوپراکرو*! - ادھو ن نے نقل کرنموالو ن اور اون براسیا جم<sup>و</sup>سه کیا . وایت کے عہول کا بحاظ رکھا نہ دیات کے تو اعد کو کا مرمین لائے۔ اُر، اولون · نوو وصو کا کھایا۔ یاسمجھ کی علطی سے وہ مطلص بھے نما داکر *سکے اوس*کو بھی بجنسفی کردیا ہو۔ احتیاطی اورشهرت کی خومب لورا بل مولا در مرعت کے ختلا طسنے آوار نئے کی کتا بونکو قصصے اور ما نی بنا دیا - بیقول ابن خلد دن کامحیاج دلیل نهین ہے بکتابیج کی کتا مین او اِو بحے نصص حرکا یا <sub>اسپر</sub>ٹنا مرہین - مگر باوحو *داسکے حضات امامیہ نے ہوقسم کی تاریخ* ن *سے اکٹر رو*ہ تیر نیقل کئی نے در ا و تھین مبیودہ اورغلط فعبار کو ہارے مقابلے مین مبٹی فرما یا ہے۔ جدیسا کہ دعوی مبنفد کسن تاريخ اعتمركونى ورتارنج أل عباس ورمعارج العنبوت اورحبيب بسيروغيره كنابون سيغلط يا د <sub>ا</sub>متین نفل کرکے مبنہ فعدک کا دعوی نابت کرنا ما اسبے۔ گرمحقعتین کے سز دیک ہیسم کی قوا لى واقعات مين عبى تحبير اوه وقعت نهين كهستين - ندكرايسيم ما ملات مين ا سا ما *سے جوا ون عهو ل عقائد بریُوٹر بیون ج*رو آن مجیدا و راحا دیمین شهر و سے ابت اور لمرو ندآر یخ کی کتابون کے ملاوہ تفاسیر میں جواقو ال اور انسار ورج مین او کو ہی خطا<sup>ت</sup> ما طاعن صحابرے ابت کرنے مین بطورسند کے میٹی کراہے۔ گرکسی روایت کا تفسیر کی کسی ین *لکھا* ہونا ا*رسکی حت کو ایت نہین کر الیونکہ تفسیر کی کتا مین بھی مختلف علبعیت کے آ* 

حوكفامتدر

عرج بمن بحماقال ابن تيم للهى مورى بين-اورا وتعين تفيح او <u>نملط توى اوضعيف اخبأ سرقسم-</u> لتب التفسير التي ينقل فيها الصحير والضعيف مثل تفسد الثعلبي والواحل والبغوى وابن جربروابن ابى حائت لويكر هجودروا ية واحدمن هيؤلاء دليلاعلى محته بانقأق اهل العلم فإنه اذاعرب انتلاك المنقورلات فيها محبيح وضعيف فلابهمن بيأن ان هدن المنقول من قسم الصحبير دون الضعيف - ميني فسيركي كتب من صبح وضعيف رو تمين سفول مين عييغ فلي ورواحد اور نغبری اور این جربرا وراین! بی ماتم کی تفسیرین - علما کا اس امربر اتفاق *سیے کیصر*ف ان لوگون کا می روایت کوروایت کردنیا لیل صحت نهین موسکتا اسلیے کردب میعلوم ہے کہ جرانین منفول ہے وهیچ او خبیف و ونون مین توا *و سکے ساتھ ضرور سے کہ ب*ہان کردیا جا سے کہ یہ روایت منفول ارتسم میجے ہے، وراز قسن ضعیف نہین ہے۔ رور علامہ عبدالر دُف فتا دی فیض القدیر شرح جامعیم مِن تُعِين قال ابن الكالكت التفسير مشحونة بالإحاديث الموضوعة كدابن كعال كاقول بيح كتفسيركي كتا بونيين احاديث مرضوع بهرى موى بين يسبس صبباكري ردایت اِنه را حاسیٰ بسی نمبنی کیجا ہے جم اصول روایت اور درایت کی رومنصمیح ہوتب کمس دئی تول کسی مفسرکا در کوی روایت کسی تفسیر کی صرف اس بنابر که وه تفسیر مین درج ہے تفسير كيسوااكر عديث كي كما لونسي على حضرات المميدر وابتين مبين كرقي بن یا در کھنے کے لائق ہے کہ صرف کی کتا مین بھی اعتبار صحت کے لحاظ سے ایک درجے کی مین بين يسوام صحاح سته كي مبنى كما بين مديث كي كهلائ جاتي بين اوكي نسبت محققين كايم

تول ہے کیمٹوا اونکی صرینین نہ فابل عمل ہین نہ لائ*ت نقل۔الا ون آوکون کے لیے ج*ہارالطال<sup>ہ</sup>

اِقع**ن دوملل احا دیث سے اگا ہ اور رہے ت**ے قت**ی مین کہ رہ اونین سے متا ب**نات اور شوا ہکوئے <del>س</del>ک مین- اور پیملی ون مسانیدا و روامع او روصنفات کا حال سزید<sup>د</sup> بیاری و کمرکنے رائے سے پا ورا و نکے بعبرتصنیف کی کمئین - اورنمبین سیمج اورسن نه عیف اورمعروت عزیب؛ وریثا و منک ورخيطا يصواب وزيابت اورمقلوب سسب بجرمى مبوسى ببين يمثل مستدالبرعلي ورحصنف عبدالزراق ورمصة عن الوكرين! بي منعيب اورسندعب بن حميدا ورطبيالسي اوركست بيفي، وطما دي اورطبا في ك كدانك مصنفته كايدارا ده تقاكه حوكيو باثين ميع كردين ندادسكي تمندتيه كرين ربيرنه تهذرب لونيص-لمِكه ب<sub>ه</sub> كام دومرزن كے ليے حجبوروس - انكے علاوہ صدیث كی و ، كتا ہیں ہیں جنگے عدیفون سے بذرانه ورازيك تصنيف كالأده كها اوجو كحرصحات ستدمين نربا الاوسية مع كها-اورحرسانيه ا درجوا مع حیصی بیشنے بیتنے اونمین سے روامتین کیکرا کھٹاکروین۔اور پیریسٹیین اوم قسیم کی تعیین جو ر ہالون ہرلوگون کے جاری تھییں گرمی فٹین نے اونیر اعتنا نہین کی اورا ویکونہیں لیا۔ اور نہیں سے بڑ مدنٹین غیرممتا طاور مکنے والے داعظ بیان کرتے تھے۔ یا ہیں ہوا اور اہل بجست اورضعفا <sup>ا</sup> قال تے رہتے تھے۔ یاصل بہ اور تابعین کے آٹا را ویٹی اسرائیل کے خیارا وحکما اور واُظین سکے کلام تھے حنکور اولوین نے سہوَا یاعمّداه جا ویت مین الددیا۔ یا وہ حا نی عوکتاب ورسنت کے اشارا سيجه كنے تقے اوكوعگلاحا ديث قرار ديا۔ حبائے اس قسم كى حدثيّن كتاب لفعد غاربن حبان اور کامل بن عدمی وزصطیب اورالونعیم اور هزرها نی اورابن عساکراه را بن بخاراور دیلمی او میسندخوانر می مین یا می حواتی مین- ان کتا بوبکا به حال ہے ک*رستے عدہ اور پیم حدیثین انکی و*ہ ابن عر<sup>ف ہ</sup>یمنہ ہیں *اورست متروہ ہیں جموضوع بی مقلوب اورمنگر ہین - اور اٹھی*ن کتا ہو بکا مادہ کتا ہ وعات ابن جزمی مین ماتا سبے - اس نسمه کی حدمثون کے الا وہ اور وہ حدیثمین مین جُنِقها رصوفه پداور موضین وغیریم کی زبا نون مرتجمین اورا و کے سبت مشهور پیکئیر جنگی کوئی اسل

استا وبلان كشيعنن نابرح مكن نهين والشيصا بليغ المامين فلن كهاحسده صادر والأتحديث صفي الم عليه بْلْمِسْتُهُ بْنِيهِ بْلِنِينَ " النَّا ' وَكُولْ كَحَاسَ بْ سِبَو سَنِكَ المَدَامِسِينَا أَيْسَا بِرَّلِق ا ورجه وسُلِّه اتوال عديثون مين مل كئه - اس قسم كى حارثين حن كنا يؤليان وج مين وهي كذائين ستاويًه شيون وزقه ليوكى مين كدوه استف عقيدون ك أنبات وزبل حق سكرالا إمروسين ك لينه أنعيين كتابونكي و تثين سِتْن كريت مبن- رو جوجعة ين مين بدن وه وحو كأكها جات ثين ان مسب إلّان بياً كمن عمرا في دوميشنرا وموسّى بعض تنخصون فيه زله دمغا اطهره دينيا كا علمه عالم أسرّ رما و مینانها ح او زیدان کی روامیت که یُن ستوت کی شار ویسی در بران مین اسیناعقا که ا طلکه الذي بمناوست إلى فره وإن سك أوكر كله تقدر وارت كردياس وإية مينين في وهوكا كها إ با بهبش و ابوانقاسم سعد بن عبدار مشرالشعرى قمى ببوا خذ كه ير السين انوسستا وكياريك اً الاقتاقية، ميز بهوشيعيسة محد ثبت مصامي بنين كوودهوكا ديا- دو ينكف مد نون كوسيج صريفون ك سدية بالأونكوا ونكوميت كالقين حرلا وياب بهانتك كة ترندس والبروا وواورنساس-ا باجده في ماه بنونكوا بني كتابيد في كتابيد في الميام المي الك نتيعه كي جيف بنج وبن سنيو كم وكما أنكا تبہ کی تھی تین بہین ہے تھتی نے توٹمن کی اوراوسپر عنا دکیا۔ بیا کا کہ آخر بہتھیں سے و خال که ها و اوز کا فریب ظاهر و ایمکن هن که و د . و اندین اونکی صد بن کی کتا او ممین کیمکین ا بنائے اکثر آوسیو تکو دعو کا ہوتا سہے۔ اورجد بنے کا نا رسٹکارے اشقا دمین ضلل طیزا ہے او ما تبع بین نروه صرمین ہے اور نہ آول بنمینہ بلکہ ایک مفالطہ وسینے والیے نفتری کا لطیفہ ہے۔ اس قسم کے لوگون میں اب<sup>ن ا</sup> بی انحد بیمغنر لی بھی ہے کہ دہ اعتزال کے ساتھ تشیع کا بھی

بامع تتا۔ روس نے ہن عقمی وزیر معتصمہ ہانٹہ کے خوش کہ نے اوراوسک نُهر ح نبح البلاغت لکھی- اور ا**وس**ین کمنا مرکتا بون اوغِ محقق مستفون کی تصغیفات *سے و*ہ جهيوني دونيامعتبر وانتين حن حين كمبمع كين حسر سنهة عا بمكام تطعون الارمور وملا مرفضرين ساور شیعان کے اعتراضات اور بیقا کہ اُو آغوات موسا بن ملقمی اسکا بَرا مزنی اسیار مست الله اوس کے امل كتاكي صلدمين أيك لكرومنا را وراحت ثرا خلعت فاخره ابن ابي النهاري ورايا وريابات ورياباتي معمولی شیعه نه نتخا بکله السیاغالی مشیعه و رونهمن سنیون کا خاکها ومن نه در دن له به بی تعدیب کی وخته عباسيدكي فلافت كوغارت كبيا- ( و به المألو كو يوستيده دعوت و كيريغدا د بِجِمَارَليتِكِ الله الإيا- او غلیفهٔ کو دعو کا حیک*راوسکے یا من لیگیا دو را وہے معدعلما و را* مرائے سٹنیاکرا دیا ۔ رہن بی محدثا كىكتاب أكرصه نهايت حامع اورعالما نهيئه اورخو دابن ابي الحديد نهايت قابل اورسرا ا دیب ها گذیر می**ب نسنیع کا مامی ها کسرغالی ا**و مِتعصب شیعہ نے جی اپنے نوی**ب ک**لئے غالبًا اس قدرموا دہم نہ ہیونیا یا ہو گاجیسا کہ ابن! بی انحدید نے ' ونگ نے ماوہ جمع کردیا ایسی کی وہ کتاب ہے کہ اوسکے رہا نے سے کیکرانٹاک ہی ہے حضرات امامیہ روا بتین بیٹر کرتے ہین سّناد و ہستدلال فرما تے ہین- *دورلیسے اہل برعت اور مغالف ندسب کوسنیو*ن کے ا کا برعلما مین ہے قرار دیکیا وسکی روہ تو ن کوہارے مقابلے مین میش کرتے ہیں۔ نٹروع نے سا *سے ہتا جبر کتا ب کومٹیعون کی اوٹھا کر دیکھئے اکثر مطاعن بیجا بین ابن ابی انحدید ہی* کی لتاب كاحواله ہوگا اورائوسيكر حجو قى اورغلط روايتين ہما يەسے مقابلے مين بائنى حابائي ہاری اس کتا ب کے ناظرین کومعلوم ہو جائے گاکہ طاعن جیجا ، کے متعلق ہم ہور ہتین ا ہل سنت کے نام سے مبش کی گئی ہمیں شراحظہ اونکا اسی ابن ابی ان بری گئانے کیا گیا ہے۔ ان مسنت کے نام سے مبش کی گئی ہمیں شراحظہ اونکا اسی ابن ابی ان بری کی میڈ کی تاہیے کیا گیا ہے۔ گرر دایت اور درایت کے اصول کوجاننے والے اورص پنون کے سمت اوبلطی<sup>۔</sup>

. لف داملے وہو کا شعبن کھا <del>سکت</del>ے اور وہ وضعی حد<sup>ی</sup>ون اور حیو تی روایتون کوا وسیطر حرر دک<del>رسکت</del>ے ح نذف كموساً، كوكوست من عبراكو تاسند - بسك كمعرنين في مرورت كيتعلق وبون کے املیسنے سے تیاست کا سٹوغیر کے لکے تفیتح اور تحقیق کا وروازہ المنه اور معوث ادريج أزن في كروسنيه فا فرانعيه مهاكرو اسب ما ملك عبرصاب الروميت سامنے بینر کیجا کی توضرہ سنے کہم ول س!ت برنظرکرین کردہ مدیث ازر وہے مدل ر وابت صحیحت یانسین - اُله مِکوهٔ واوم جواکه اوس حدیث کے بیان کرنے والدن مین سے کوئ آپ رُ وی هی هموًا با غیر عتبسنه یا بل بست جس سنه اینه مرمب کی حایت میز ما وس عدست کوردا ما ; د توهم اوسکونه انین گے اور نه اویں شنے نحالف کا متدلال کرنا جائیز بوگا۔ س لئے کہ حدث اور ن مسرق وکذب مرونو کا حمال ہوتاہے۔ دور کذب کیے جمال و ورکر نے لَيْهِضر دِرسَهِ عَلَمَا وسَكِيهِ بِيانَ كُرُبُوا سُنِهِ نَقِد - متدين - روصا دق القول مبون - مجراً كروه خبر دان دو ایشنهٔ طابقون سے بیان کی گهنی موکه عادة او نکا جبلوع کذب برممال بهو- اوابتدا مد انتها كك امسك راوس اون معاليه كي ببون جن معدر واست مين طل اور شبه بيدا . و نامیجانو و ، چیجت کے اعلی درسجے میں جمعنی حائمی ۔ اور استی مسم کی خبرکومتوا ترسکتے ہین ۔ ال صر<sup>ت</sup> اسی صم کی صریتین مفیدعلم وبقیین ہو**تی ہین - اوراونپر اعتقا وکی مبنا وقائم ہوکتی ہے** وهوالذى بخيطر كانسان اليه كرس تسم كى صغين ببت كم بن جيساك بن صلح ف مام، مثال المتوانز على التفسير المتقدم بعز وجوده الأان يدعى ذلك في حديث على متعمل فليتبوأ مقعلامل لنار اوراكروه فراتن سندون اورات طربعةِ ن مسيميان كمنَّ كمَّ مُورِّلُ وسكے او**ی نهایت** نقد و ربنهایت معتبرا و رنهایت متدبن مون اور سے کم د وطریقون سے بیان کی گئی ہوتوا دسمین بھی صدق کیمانب کوغلبہ ہوگا، ورایشی

صطلاح مین مشهر کبی جا تی ہے اور دہ روائۃ قابل ماننے کے ہوگی - اوراگر ز ہ خبراتنی سندل<sup>وں</sup> وراتنے طربقون سے جسپراطلا تی متواتر ہا سٹہ ہے کا ہوسکے بیان کمی کئی بہوتیہ وہ اگر مصر السندے معلل بهوا دراوسك را وي ضابط اورمتصف بصفات دنوت ببون توگو و ه مقيد علم وبقيين نهو كي مكب *وس سے صرف افا دُہ خلن ہوگا گرا و سے مجمع صبح صبح معین گئے ۔ رور امیبر عمل کرنا ما*ئن ہوگالین <sub>ا</sub>صول ہمقادات مین بوجل*سکے کا ع*بقا وکے لئے بقین ضروری ہے وہ بنارع تقا دنہوگی۔ *اور حبر صدی*ث کے برادی حمیوٹر دیے گئے ہون یا کوئی را وی حیوڑ دیاگی ہوا و رحمیوٹر وینا بهان کیباً گیا مویا نه کیا گیا هویا کوئی راوی بوجیمن و عره انطعی طعون مبوتو و ه صریت مطعوان بمجھی جا گیں۔ اس لینے کہ سمین اخبال اس بات کا ہے کہ عجرا وی مبعور دیاگیا ہے شا میصما بی بهوما البي- اوراگرا بعي بنواهال سي كه وهنيف مو الفه سواب اسك اكركوي اوي ابسامو دوحبوًا مو- یا حدث کوجان بوجهکرچه و تی روامیت کرتامو- یامتهم کمزب و مینی کو خەد *حىدىث كوعدا ئېڭكرندروا يت كرتا ب*هو گرهجو ك روس كا ، ورشب رح بيرملوم مو ياكثرت سے نلطى كرنا مرد- يامختاط نهو- ياغفلت كرتامو- يا فاستى وياريمى- يامكن محالفت ثقائي بازماة رمو- يا المل م سے ہو۔ یا ما فظہ کا اچھا نہو۔ ایسے را و می کی باین کی ہوئی مدمیث عمّا وکے قابل نہ کی آ لککه اگروه مطعون کمنرب مبوتو وه صدمین موضوع ہے۔ اوراً گروہ متم کمنزب ہے تو وہ صرمین متروک ہے۔ اوراگروہ روایت میں مہت غلطی یا عفلت کرتا ہو۔ یا اوس کلٹ ظاہر ہوا ہوتو وہ حدیث منکرے- اور هرمبهم ہوتوا وسکی حدث غیر تقبول ہے- اسلے لەنترطى قىبول نېركى را دى كى عدالت سې*ے- 1 ورحب 1 وسكا نا م*مىبىم مېوا ورمىلوم نهو كەكو<sup>ن</sup> ہے تواہ مکی علالت کیونکر علوم ہو گئتی ہے۔ اور کیونکرا وسکی خبر قبول کیما سکتی ہے۔ رور<sub>ا</sub>سى ليُمْ مرسل *حد ميث على الاصح قبول نهين كي*حاتي –

ا سینے نمریکیے منااعت کی سلمان بریکفیرکا حکم لٹاتے ہیں۔ اور دح بونیکے اس بڑست کی روایت کو قبول کرنے ہیں گریٹرط ہیں سیے کدارسکی روایت اورخبرا مسکی برعت اورا وشکے عتقا د فاسب کی داعی اومُویرپُه و کیونکممکن ہے کہ وہ اپنی برعت اور فا ا متفادکی تنامین او تیرویج کی موانیون کو تخریف کرتا اور اسپنے مزمب کے موافق نبالیتا ہو ابسي طالت مين جور مرايت اوينك ندمهب اوراعتقا واور برعت كوتقومت وميتي موعل العموم تبول مکیجا کی اور ماری کتاب کے ناظرین دیجھین کے کداکٹر وائیر متعلق مطاعر صحابے رومتعلق ندک کے اؤسین گوکون مصروسی مین جومتهم بنشیع کتھے۔ یا مزمب بستیع مین غال ۔ اورًكولومها وككے اورطرح سے معتبر سونيكي محدثمين نے او كمى روابتون كوقبول كمياسيم گردد. دا مِتین کیسی مین کرچس *سے او نکے ندمہب کی تا 'بیدمو* تی **ہو وہ عقلًا ونقلًا ک** سے قبول کے لائق نہوگی۔ بھرامول دراسے کماناسے بھی صدیث قابل تنفیج ہے۔ اگر درا كى سوڭى بروە كاس العيارىنە اوتىرىپ تولىيى صدىت بھى قابل قبول نەوگى- اورمېسيا ك تدیب الرا وی مین نکھاہے کہ حوصرت عقل اِنقل یا اصول کے خلاف بائی حاسے گی وه وضوع تصور ہوگی۔ فتح النیت مین لکھاہے کدابن جزرس نے کہاہے کہ جو صربیت عقل کے مخالف ہے یا صول کے برخلات اوسکوموضوع ما نو۔ اوسکے راوبون کی جرح دتن بل كزنيك كوئ ضرورت مندين ہے على نبراالقىياس حس حاريث مين السابيان موجوس اور مشاہرے کے برخلاف سے یا حدیث متوا تر یا احباع قطعی کے دلیدا خالف ہو کہ کسی ہا ویل شیح *سے م*طابق نبوسکے یادوسکے معنی رکیاک وسخیف ہون باراوی **ہیں ص**ریث مین منفر *د ہوج*م

ي- اور صبكة مضمون كاماننا نام كلفنين كونها عظیمالشان دا قعه کا بیان میرچسکے نقش کرنیکی مبت سے لوگون کو صنرورت ۔ نے جیٹھلادیا ہے جنکا جموٹ براتفاق کرنا اور ایک و *وسر یکی تقلید کرنا عا د* ہ نا مکن ہے تو بیب قرینے *رواییکے بینوع مہولئے ب*د لالت ک*رتے می*ن بمرحوم في عجاله نا معدمين فرما ياسه كه علامات وضع حدث ت- آول آنکه خلافت تاریخ مشهور ر دامیت کند ـ قوم آنکه راوی ت د وحدیث دطِعن عابروایت کندوا ناصبی ! متّد وصایت درمطاعن للّ باینندوعلی نواا قدیاس به متوم آنگه جبزی مه وایت کند که مرجمیع مکلفین معرفت آن وعل برا استُدوا دمنفر دبو دبر وابيت - تتمارم أنكه وقت وعال قرميّه بإستدسركذب ونيجم إنك مخالف مقدتمها ىعقل وتنرع باستعه وقواعد شرعيه آبزا تكذبب نايندميت سترأ نكه درجلة بربا مندازا مرستی واقعی که گرانج قیقهٔ تتحقق ہے ہے۔ سنراران کسس ایزانقل میکردند فع ر كاكت لفظ ومعنى مثلا لفظے روايت كن كه رقوا سرع بير مرست بنثور بامعني له منا شّان نبوت و و قارنا مندیم ختم ا ذاط در وعید سند پربرگناه صغیریا یا فراط و طيم رفعل قليل ينهم آنكه برعمل قليل تواب حج وعمره فكه نايد - دنهم آنكهسي لازعا ملا<sup>ن</sup> ىوعودكىند<u>- ياز دىم خو دا قرار كرد</u> ه باست د بوضع احا ويي<sup>ن</sup> . الاستحادي سنفقح المغيث مين أبن جزري سعه حدميث سرح موضوع موسف كي برنشانیان ملھی ہین- آول جو حدستُ کیمقل اوسکے مخالف ہوا وراصول کے متناقصر هو- وَوَم انسِي حديثِ كرمس اورمشا به ه اوسكو غلط قرار ونيا بهو-ستوم وه حديث جو كه **غا**لف ہو قرآن مجیدیا حدمین متواترا احاج قطعی کے-جہآر حبیمین تھوڑرسے کام سرعمیر

راوى كى يفةتم نفرومبونا راوى كالمهشتم منفرومهونا رسيى روابيت بين حوتها م كلفي بسي ستعلق مهو رایسی برسی بات بہوس کے نقل کرنیکی بہت سی ضرور تمین بہون - بیم جس کے جھوٹ ہو نے برایک گروہ کیٹر متفق ہو۔ یہ صول ورایت کے جوشا ہ عبدالعربے صاحب جے نے باین کھے بن کچها و شکے ذا قی خیالات نمین مین نه اوخون نے قائم کئے بہین بلکه اکثر ہمارے محققین کا اسی میر عل رياسي- اورجبكه كوئي حدث قرآن مجيد ياعقل طاصول اورعقا 'يرمسلير يح مخالف لإي كمي ہے توا دسے مجروح اور مطروح قرارو ہاہیے۔ صبیباکہ امام رازی نے فرما یا ہیے کہ بعضو <sub>ت</sub>ے بغيه ضراصلي الله بليد وسلم سيحاس حدث كور وايت كها كرجصنرت ابرام بميرنه يدجهوك بولع تین مرتبه توسین نے هواب دیا که ایسی صدمتون کو نه ماننا جا ہیے تو کینے والے نے برا ہ انکا لهاكهاً أربيم نه ما نبين تورا ولويكي نكذب الازم آتی ہے۔ اسپر مین سفے جواب ویا کہ اگر ہیم انبیر تبع حصرا ابرا ہہیڑا کی نکذرب کر نی برڈ تی۔ ہے۔ حالا نکہ حضرت ابرا مہیمو کو کذب کی نسبت سے با البتہ م حنه نامعتبرا دم ميونكي طرف حميوث كرنسوب موسى مدے - امام الوصنيفه ۾ سے الومطيع کمجي سے برجهاكةبكيا فراتي ببن وس صرب كنسبت جراوكون فيروابت كي مي كرجب مومن زنا لہ تا ہے توایمان اوسکے سرسے ایسانکل جاتا ہے جدیسا کہ قبیص مدن سے۔ آیا اس حدیث کے ا د بون کی آب تصدین کرتے مبین مایشک یا نکذیب فراتے مین -اگریصدلق کرتے مین توآپ کا ا عتقاد ش**ن واج کے بوا ما تا ہے اوراگ**آب شک کرتے ہین توخوارج کے قول میں شک سیٹا اوراگرآب مکذیب کرتے ہیں تواون بہت مے آوٹیون کی نکدیب لازم آتی ہے بنھون سے بسنداس صريت كوانخضرت صلى الله والمسام المسانقل كهايب تواما مرفي حواب د ما كهين ون ب را دبونکی تکذیب کرتامهون ۱ ورمیر دمیملا نا ۱ دن گوگون کوا ور روکرنا ۱ ون کے قولون کا تجیکونر

قول كونمين فا تاكيكن حبكه وه يهكي كدمين هرابت برعجرا تخف ایمان *رکھتا ہون-ادرامیکی تعدیق کرتا ہون لیکین* مین پی*جا نتا*ہون ک*ہ کوئی بات مبغ<sub>یر برخد* ا</sub> خلات قرآن نترلیب کے نسین فرمائی تو پیچقیقت مین تصدیق مغیبر کی اور تصدیق قرآن کی ہے۔ اور اس *سے تزیہ اور ما*کی انحضرت صلعم کی مخالفت قرآن سے <sup>ن</sup>ا بت ہو تی سبے۔ اوراً گرمیغ<sub>م</sub> بخد اخل<sup>ان</sup> تران کے بھر کمتے تو *خداکے جوڑتا - رورکیو نکر ہوسکتا ہے کہ خدا کا* نبی ایسی ابت کیے جو نحالف ضالی تا کے مود- اور حومالف خداکی کتاب کا مو و مکیو نکر خدا کا نبی موسکتا ہے کیس میصریف خلع ایان لیٰ *رناسے جو*لوگون نے روایت کی ہے خلا*ت ہے قرآن کے بیس لیسے* آ دسیون کے قول کو ر دکزا جوبغیه خداصله کمیطرف اسی بات نیسوب کرین جرنمالف موقر آن کے مغیبر کی بات کارزکرنا نهین سبے اور نه اوٰیکی کُلزسب ہے بلکہ حقیقت مین وہ روسے اوسکے قول کا جو کہ خیبرا کی اف *ے ایک باطل بات کولفل کر تاہیں۔ اور آنخطنرت برشمت لگا تا ہے اور بم ہر با*ت کومنچ پنجرا کی خواہ يمني مني مولا ندسني بهولبسر جيتم قبول كرت بهين اورا وسبرايان ركهتي بين-اوبيثها دت دسية بین کدود بات ن*سی مهی هوگی هبیا که آنخضرت نے فر*ها پایمو لیک*یل بیطرح بریم بی*ستها و ت و ب ىبن كەكونى بات تىخفىرت صلىم بىنے خلاف قرآن كے نىمىين فرائى - ئىكسى بىيى چېزۇ <sup>چى</sup> دېيانسىنىڭسى كىلىم منع کرد<sub>ی</sub>ا ہو۔ نیکسی ایسی *جز کو عبال یا جسکے ملانے کا امدیت حکم ک*میا ہو۔ ۱ ورنیکسی جبراً بی ہیں بست سا*ن کی جومخالف بیان خدا سکے بعو- اور پیم سنها وت دستے ہین که آنف*رت صلعه کا سرفول وانق ممّا خدا سے عزوجل کے اوراسی لینے خدا نے فرمایا ہے کہ شینے طاعت کی رسول کی ہوستے اطاعت کو خلاکی آ م نه خلال کمیا عالے که حدیث کی غیر معتبر کتا بون مین جرروا بتین درج مین او خصین بریم اِستعما بہون کے بلکہ حریث کی تا مرکتا ہو ن براس کا علان ہوگا۔اس کے کہ صحاح میں تبی

کے امک درجے سرندین بین ملکہ اونکے درجات مختلف جن جسیسا کیخودا ون کتابون کے دیکھنے اورا ونکی ٹمرحون کے طاحنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ بیان کر<sup>ا</sup> بخارى ومسلم جراصح الكتت مبمهمي عباتي مين وكل نسبت مبي كهاكميا ہے كه ان الصحيد على خاص غلبة ظنه وإماالسهو والنسيان فمن لوا زم طبع الإنسان، نِنزِ وَكُي بِض صربةِن اور بعض الوادن مین کلام کما گیاہے جبساکہ معقبین نے بیان کیا ہے کہ نجاری نے جارسوا ور تھے اویرتسی آومیون سے روایت کی ہے جنسلم مین نمین بین -اورانمین سے استی خص اسے بین منکے ضعف کی سبت کلام کمیا گعام ہے۔ اور حد سومیں آ دمیون سے مسلم نے روایت کی سے جو نجاری ىين نهين وين اورا و*نيين امكيسوسا له آ*دى ليسے مين *جيڪيضعيف مبوسانے کنسبت* گفتگو کی گهیٰ ہے۔ ا *ورعکرمہ نے جو ر* واست ابن عباس سے کی ہے وہ تھی بخاری مین دخل ہے اور مساہیرالوالزیر عن جابرا ورسيل عن اسيا ورعلا ابن عبدالرحمن عن ابيدا ورحا دين سلمة عن نابت سيے جرر وہتين من رو*نکے را وی ضعی*ف خیال کئے گئے ہین-ر*ورانسی مدینیپر جنبین کو ٹی عل*ت بابئی گئی ہے وہ محین مین دوسووس مین - انومین سے بخاری کی حدثیین ہتنی سے کم ہین یا قیمسلم کی حدثین مین (جھیو مقد منت تع الباری) اسی لئے الا علی قارس نے کتاب رجال میں لکھاہے وحاً بفول الذام ان من و ملا الشيخ أن نقل جاز القنطرة هذا ايضامن النج أهر فقد روى مسلم في كذا عزالليت عنابى مسادغيره مرالضعفاء فيقولون انماروى عنهمر فى كتابه للراعت والشواه بالمتأبعات وهناكل يقوى لان الحفاظ قالواالاعتبارامورتيعزفو بهاحال اكحسب وكتاب مسلوالتزم فيه الصحة فكيف بنعرف حال عثة الذى نيه بطرن ضعيفة الى توله وروى مسلم إيضاً حديث كراسراء ف وذلك قبل ان يوحى اليه وقل تكلم الحفاظ في هذه القصة وبينواضعفها القواج قد

نهصجيءعلىظن مصنفه وغلبة ظنه وإماالسهو والنسيار فمن لوازم طبع الإنسان وقدابياللة كلاان يصحح كتابه لفوله انانحن نزلنااللة كرواناله كحيا فظون ــ اوصاحب ازالة الغين في مجى فرما ياسبے كەركىتب محدّمين خبان لوضوح مى رنجا مركە بعداز نعتبد وسقيق ومرحمت بينى زوايات معيم بخارى كلامست وتجمينين وربيضية وايات سيج مسلمه وقبل ازير كبزسنة يآن روايات كه امل حدمث وصحت آن قبل و قال وارزر سرحنيه قل قليد ست عمر وسيحيز النے زيا و ة ت دبرین قدراکنفائنی توان کروزیراکدانا ده بن انبر ورصدر ما سع الاصول مانیکدفرع <sup>تا ا</sup> ورطبقات مجر وحین قراردا و <sub>0</sub>است ولالت بران دار د که بیضی از وضا مین خروا قرار کرده اند که حریث غ*ىك ساخىة برميشائخ بغدا دخوا ندىم بېمد*اېتبول كرد ند كمرا بن ابى شەيبە علوى كدا **دمبلت جېل ا**فتراپې *بر*و *برگز*تبو*ل کردمبارت آن قام این ست* ومنهه قوم وضعواا کحابیت لهوی بیا عوا لناس اليه فمنهم منتاب عنه واقرعلي نفسه فالشيخ من شيوخ الخوارج بعدانا هنا الاحاديث دين فانظرواهمن تاحناون دببنكم فاناكنااذا هوبياامراصيريا وحديبثاوقال حديث فداك وادخلناه على الشبوخ ببغداد فقبلوة إلا اورامام بذوى سنے شرح صحیح سلم مین جان کہ مٹنے ابن صلاح سکے اس تول کو کہمتام رِنْدِينَ عِيمِين كَ*يْ قَطْعَى الصدور بِين روكيا ہے يہ كما ہے ه*ذا الذى ذكر الشيخ فى هذا الموضع خلاف ما قاله المحققون وكالإكثرون فانصوفالوالحاديث الصحيحان التي ليست بمنوانزة انمأيفيد الظن فانفألحاد والاحاد انمايفيد الظنعلم مانقز

ولأفرق ببن البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك اليان قال ولا يلزم من ا على العمل بمافيهم الجاعهم على انه مفطوع مانه كلاه النبي صليا لله عليه وسلمر ليني شِنْ ابن صلاح في جربهان ذكركميا وه أكثر محدثمين اورحققتين كے خلاف ہے اسلينے كر محققين كا تول ہے کھیحیوں کی حدثثین متوا تر نہین میں مکداحا دہین اوراحا وسے افا دیمطن ہوتا ہے۔ اور اس اِب مین نجاری اورمسلم دغیرہ سب کتب حدیث مین کیجہ فرنق نہیں ۔ بیا نیک کہ امام نو وی نے كهاكه عجيمين كى حديثون برعمل كرف كوحوامت في حباع كميائه است بالازم نهين آيا كامت كا اس امر بِهِبی جمب اح سبے کدوہ احا دینے قطعی الصد و را و را غضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعہ کلا ہے۔ ا وراسی لئے جوحدیث گوضیح بخاری اور تیج مسلم مین لکھی ہونخالف ماست قرفے سٹریقہ الاسلام کے موره با تفاق حبت ویم را وی کے محکوم علیه مطلان ہوگی یا ما ول حبسیاکہ علامہ سِندالدین مرحم شوكت عمرته مين لكها بهي كه حبز كميه مخالف ما استقر في شريغيد الاسلام ست إ تفاق سنيعه وسي يمكيم على بمطلان ست بجبت ومهم أوى يا ما ول ست جنا كمداما مرنو وى درسترج معيم سلم درشرح اين حدث . عَدِيثِ بِحِجْمَ لَلِهُ ظَا هِرادِ لالسّرِقِرِح بعضر اصحاب كباردارد) نقلاعن القاسض عيا ض عن الما زرى مع فراء واذاانسدت طرق تاويلهانسبنا الكناب الى رواتها ـ اوراكره چيمين بين وكى جامعين بخارى وسلمنے جهانتك كدانسا في طاقت سے يومكتا ہے صیح صدیثین کے جمع کرفے میں بے انتہاکو مشس فرائی۔ اوراسی لئے تام کتابون میں اور کا درجہ

اورالرهبیجین مین اولی جامعین بخاری وسلم نے جہا تاک کالسانی طاقت سے ہوگا ہے صحیح حدیثیون کے جمع کرنے میں اولکا درمیم اعلی اور فضل کے جمع کرنے میں بے انتہاکو مشتل فرہا ئی۔ اور اسی لئے تام کمتا بون میں اور کا درمیم اعلی اور فضل ہے۔ گرآخر وہ بھی ببشر صحف اور اپنے اقران و امثال سیصیح جدیث میں گوسیقت لیکئے اسلئے جاسے احبہتا ومجہتدین اور تحقیق محققین باقی ہے۔ جبیباکہ منہتی الکلام میں کھا ہے کہ آخر این بزرگان جم ارحم بر برود ہ اندگو وقصیح حدیث بغایت قصوی کوشیدہ باشند سیا محدین ہمیں این بزرگان جم ارحم باروری سبتی ازاقران و امثال راجود ہ اسکین بازیم جاے اجہتا و محبتدین ہائے۔ بخاری کداود رین امورگوی سبتی ازاقران و امثال راجود ہ اسکین بازیم جاے اجہتا و محبتدین ہائے۔

والتش بعضارعلما وفقها بحث وارند وشارصين درعراب آن تكرأ ونداري كدورمار محبذس وعربى نقل مى كنندكه يعضي ازان خالى ازغرابت نيه ت- اور سیامرلبیداز قیاس کیمی نهین ہے اس لئے کہ وضعی صدیون کے علادہ اور کھی قدر تی سباب ایسے ہیں جنگی وجے روایات مین ہتلا*ت ٹیزنا اورا و بکھیحت مین شک ہونامکن ا*لوقوع ہے۔حنا نجداسکے آٹھ اس معققین نے بیان کئے ہیں- اول حدیث کے مطلب کی غلطفہی۔ دوسرے حدیث کے معسیٰ بحضيمين ووراولون سح بامهم أهنلا ت بيني أبك من صربت ك أيام بخيم عني يجيه الراكب نے بچھ تیسرے صریث کامطلب کوکون سے صاف صاف بیان کرنکی عدم قالبیت۔ حو بھتے راوی کے مانتظے کا قصور کہ باتواوس سے سی صریف کاکوئی جزو تھیوٹ گیا با ، و نتلف عیرن اہم خلط لمط ہوگئین- اینجوین راوی کا کسی جبزوحدیث کی قصیل کا بیان کرنا اس غرض سے کہ سنن والاباساني الوسكوسم واسع كسكين سنن وال في ازرا ونلطى اوس تفصيل وجي ورف نے اپنی گفتگویین جناب بنیمیر خداصلعم کے دبند کلمات باین کے اورسننے والون نے اوسکے تام کلام کو حدست سمجھ لیا۔سا تو بن وہ اختلات جزرا فی روایات سلەسىغە دىخۇ د عايض بو تاسبے سائھوين مختلف عالات جنين كەرا وى نے انحفر يعلى وتجهائفا بأنجوفرات سنائقا بأرت وكميا تفاسه اور اسى كے اصول فقديين يا قاعده قرار دياكيا ہے كمالعقل العدال لابوجب اليقين لان احتمال الكذب قائم وان كان مرجوحاً والالزم القط عندنا وذلك لانالنقل بالمعني كان ص لمشبهةزائدة تخلوعنهاالقي

و رونکه اخبار مین شک کرنا نظام رمدالت صحابه برستبه کرناسجها جانا ہے اس لینے عد الت صحابرك نسبت بهارب مقعتين نفكها موفان فبيل عدالة جميع الصحابة ثابنة بكلا والاحاديث الواردة فى فضائلهم فقلناذكر بعضهم إن الصيح إبى اسملن اشته بطول صعبةالنبي على طربق التتبع له والإخدامنه وبعضهم إنه اسم لمومن راىالنبي سواء طالت صحبته ام لالاان انجزم بالعدالة مختص بمن اشتهر بذاك والياقونكسائرالناس فيهموعدول وغيرعدول-اورانماراماد كىنسبت جېكى قلااو زىقلايە اتسلىم كى كىئى ئىن كەرەمغىدىقىين نىدىن توضر و رہنے کہ عزمبر معا میں کتاب اِسنت مشہورہ اور احاج ع منت کے **برووہ بلحا** ظاون خیالا<del>ک</del>ے جواد بیمان کئے گئے اوبون کے غیرٹ تہ ہونیکی صورت مین **بھی تقبول نہونگی ۔ ہی** سائے کہ ي*قين ظن سے زائل نمين بومكتا*-فكبف يعتابر خبرالولح**، في مع**ارضة الكتأ والسنة المشهورة واجماع الامة وكلحديث بخالف كمتاب الله فانه ليسر بجه بثالس وانمأهومفترك وكذلك كلحديث بعارض لبلااقوى منهفانه منقطع عدع البيه لانكلاد لةالشرعية لاينافض بعضها بعضاوا نماالتناقض مناتجهل لمحض : اِت مِبِي زَمِن نستَين كُرِنيكِ لا مُن هي كرجرح وتعديل **روات كي مرن اِحرار شرعيه مي حس** کے لئے ضرن<sup>ے</sup> یی ہے اکدا دیس سے طن اوس خبر **کی صحت پر ہوما ہے۔ اور کا لیف شرعہ خانی خ** بسونكتي مين ينكين واقعات اورسا مل عقليه مين جرح وتعديل روات كي يم ضرورت نهين مِبْنَاك كەم نەمعلەم بوڭدوە نعبر فى نفسەمكن بھى ہے يا نىمين - اگراوس كا محال بونا نابت ب**ىوتو**لغاتال وتجريج نصول ہے۔ بیا نتک کداگرایسی خبرستوا تربھی ہوتو و وموحب بقین نہوگی کما قال فیالتلوج التواتزلابدان يكون مستندل الى الحس سمعا اوغيروحنى لواتفن اهرا فليعلى سللة

لوجيصل لنااليقين حتى بقوم البرهان وقال ابن خلاء ون في مقدمة تاريجه ولأبيج الى تعديل الرواة حتى يعلمان ذلك الخدر في نفسه حكن اوعننج واماً اذاكان مستحيلافلافائك لالنظرفي التعديل والتجريج ولقدعدا هاالنظر منالطاعن في الخبراستحالة مدلول اللفظ وتاويله ان بإول يماً لايفبله العقل وانماكان التعديل والتجريج هوالمعتبرفي صحة كلاخبارالشرعية لان معظه تكاليفانسانية اوجب الشارع العم بهاحتي حصل الظن بصدقها وسبيل صحة لظن الثقةبالرواة بالعلالة والضبط وامالاخبارعن الواقعات فلايل في صدفه وصحتهامن اعتبأوالمطابقة فلذلك وجبان ينظرفي امكان وفوعه وصارفيهاذلك هون التعديل ومقده ماعليه اذفائكا الانشاء مقتبسة منه فقط وفائلة الخبرمنه ومن الخارج بالمطابقة واذاكان ذلك فالقانون في تميز الحق من الباطل في الاخبة بالامكان وللاستحالةان ننظرفي لجتاع البشري الذي هوالعمران ونميزما بالحقمن لاحوال لذاته وب<u>قتض</u>طبعه ومآيكون عارضالا يعتدمه -

فالبا اخبارا در روائیون کے متعلق حوجہ پہنے لکما ہے اوسے و کھیکے دختات ماسید برفرا وین کم اگروآئی اور تفسیرا ورصر مین کی کتابون کا برمال ہے کہ او نین لکھی ہوئی کوئی خبر ایسی نہمین ہے جس بین اخبال غلطی کا نہ داور کوئی خبرا جا د مفید تقیین نہمین ہے اور سبت سی صدیثین لوگون سے بناکر سنہ و کردی ہین تو بھینیون کی کسی کتاب کا مجمد اعتبار نرج کا۔ اور حوبر کہ تھین کتابون ہم خصوصًا اجا دین کی کتب ہو اور کی خرا میں کتاب کا مجمد اعتبار نرج کا۔ اور حوبر کہ تھین کتابون ہم خصوصًا اجا دین کی کتب ہو اور کی خرا میں اور خرد مور میں اور میں میں ہوتی ہے۔ اور مرد خود این کتابو کو آب غلط بتاتے ہیں مینیون کے بیا خریف علما را ما میں ہوتی ہے۔ اور مرد خود این کتابو کو آب غلط بتاتے ہین جنا خریف علما را ما میں ہے در ایس ایک میں ایک میں ایک ایس ہوتی ہے۔ اور مرد خود این کتابو کو آب غلط بتاتے ہیں جنا خریف علما را ما میں ہے در ایس ایس کی میں اور میں خود این کتابو کو آب غلط بتاتے ہیں جنا خریف علما را ما میں ہے در ایس ایس کتابو کو آب غلط بتاتے ہیں جنا خریف علما را ما میں ہے در ایسا ہی لکھا ہے۔ اور صاحب ستقصا نے بھی جا بجا صور قر خواشا رقا

العذكيات - كر مكمنا و كالتيح نبوگاس ك*يرگوي كتاب قران نبيد كبيل اسان سي تونا ز*ل راکزیم تک بوبخا یا نمین م**ں لیے کوئی کتا ب کتا ب ا**مل*نگریل ح*صت اوبقیین کے *درجے بر*میو پنج نهین کتی۔ بعدکتا ب اللہ کے جہا تک انسانگی کوٹشش سے مکن ہے وہانتک صحیم حد پنون کے جمع لرنے مین اور ذمعی مدمنی ن کے قبول نکرنے میں شماح سن*ہ کے مص*نفین نے کوشش کی وہامکا بشرى سيح صد بنون كوجمع كميا خصفوا مام جارى مسلم في اورخا صكرامام بخارى في-اوراسي لمي رده كبيْر نے علما کے اوکل عت کوتسلیم کمیا اوراو سے بعد کتاب انٹد کے تمام کتابون سے ریادہ ہج تمجها گریه امرکه برصریت امیکی مفید تقیین مهو ماکوی را وی اوستامت تبدینه وایسا وعوی کرناگویا اولی لتا بونکو*خدا کی کتاب کے برائیر جھینا ہے -اوراگر* با جور دکما<u>ل زمت ورکلیف</u> جوار صون مے صرفیو ليجمع كيسف مين وثمائي أكزمة ضعيف صرنيين اوكى كتاب بين درج مبوَّسُين ما يعفر السيه را ولون في وایت او نھون نے قبول کی جنین کلام کیا گیا ہے تو اس سے او کی شان میں کچھ فرق نہیں اُسکتا اوراونکی کتابین سب در و منالت کے لائق مین اوسمین کمی نمیین موکسی بناوس سے کو بہشبہ ، ذکمی کتاب بر مہوسکتا ہے۔ 1 ورنہ با وجہ دموجہ دمہونے ہیں متبرکنا بون *کے بی* کہا جاسکتا ہے ُىه جارىنى مېرى كتابىين اعتا دا درا متبارىك لائق نهيين بىين - كېلەجىرىشىت اوسىخى صرىنون اورا خبار کے قبول کرنے اوراوسکی محت کی تحقیق اوٹرفینے مین ہا رہے موٹین نے فرمائی ہے اور مرجع فائ اوزروركے ملائم غلطاخبارا وضعیف احا دیٹ اوزرید وعرحه کی کتابون سرحبرح کی ہے اوس سے نبوت اسکاہوتا ہے کہ وہ نرسیجے بکے اور نہیے باک ورصدا قسکے جویا ن اور حق کے متلامنی ا ورباطل سے متنفر تھے۔ اور زیرب کی منیا دستہ کا صول برقائم کرنے دا لیے تھے اگر ہم انجھیں این تحقيق وراخبار كي قبول كرفي من سياسخت . إت وراون اتسابل ورتسام خريبي ومويمين

لَمِيَّبَةٍ آصُلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي الْسَمَاءِ لَا تسكين كهيأ حال مهو كاحضات اماميه كينوبهب كأاكربعض وضعى حدمثيون ووغلط روابيونيكم مہو<u>ے مص</u>کسی نرمہیے تا مرکتا ہیں غلطا ورا وسکے تا مرحذمین ورمجتدین غیرمعتر <u>جمعے ما</u> سکتے ہین اس لئے کہ جب دوسی نظرسے جس ہارے علیا نے اپنے بیا کی کتا بونکو کم بیا ہے وہ اپنے بیا کمی کتا بونکو دکھیاہے گ یے بیانسے بڑھکا و نکے بہائکی کتامین کیا و وقامل عراض بہم جسی جا نین توکسی حالت مین اوس سے لم تونهونگی - مکله اگرا دب ملحوظ نه و توسمت شراحصّه اونگی ندمنونکی کتا بون کاخصوصًا حوامامت سے لم*ق ہے نسرف قران اوعِقل کی خالفت کی وجیسے غیر* قابل اعتبار نابت کیاجا سکتا ہے۔ گریمن اوب کے وائرے سے قدم با ہررکھنا اور اپنے اننا عشری ووستو کو اوسکے باہے رنجيده اورشرمنده كزالسندنهين كتااس ليضروري باتون ببركفايت كرنامهون اويه بات وکما تاہون کہ بنسبت کتا بون کے غیر معتبر مبونے اور حجبوثی حدیثین کے بنا فی اور ایمہ ب تهمت كريني وربا وبوين كے عالات تحقيق كرينے اور حرح كوتعديل برِمقدم بحضے اورا خباراحا د ہمفید بقین نہدنے اوراون ہمارکے حرمخالف قرآن اوعقل اورعقائد مسلم کے ہون قابل قبول نهونے اور دیگر ہاتون کے حبر کا ذکر بمنے اور کیا ہے علمادا مامیہ نے کیا فرما یا ہے لاعلی طرا فی کتاب توضیح المقال فی علمالرجال میر شعلق حدثنیون او برا و بون کے یہ فرماتے ہیں کم ين كيواسة أكداوس مصمسائل كالمستنها وادرا وسبرمل كرنا عائز بهو-اوربير بات

پزدهملوم *نے فرا دیا بھاکیمیرے* بعد ہات بنانیوا لے بہت سوشکے۔ اوجِ ضرب صا و ق · ر وایت ہے کہ بم مین سے ہرایک امام کے دوبرجمبوٹ لگانیوا لے لوگ ہونگے ۔ اور پیم تی ہے فرایا کہ مم النصية ميج مبن محبوث بولنه والون او جهوت لكان والون سع جم برجوت اكاتم نالی نهین مین ادر ماری سیائی اوسکے مبوٹ سے ساقط سوجاتی ہے۔ اور مغیر بن سعید نے میہ بزاً وارکے اصحاب کی کتا ابون میں ایسی جمبو ٹی مدیثین المادی بین منبکوکیمی سرے اینے بیان انهین کیا تھا۔ بس ضراسے ڈروا ورجہ قول ہا را خدا کے کلام و نیمی کی سنت کے خلاف لم وہو ست مانو- اور پونیس سے روایت ہے کہین نے عراق مین امام با قرا و را مام حبفہ صادت کے اصحاب کومایا دو را دیشته میرثمین سنین و روکهی کتا بون کولیا - د و یعید و میکی حضرت امار وسن کے روبر ومیش کمیا این بہت سی صربتون سے انکار فرمایا اور کما کہ ابدائنطاب نے اما حرفرصاد بربهت مبيوث الكاياسي خداا وسبر منت كرب - اور اليرح ابوالحطامي فقان جديثون سے ابنک فریب دیتے مین- اور امام عفرصا وق کے اصحاب کی کتا بون مین ملا دیتے میں میر جو کی خلات قرآن کے سوا وسے ہار کی طرف سے تنہمموا ورندا وسے قبول کر و۔ اور جوجر مخا قرآن اورسنت کے ہوا وسے دلوار مربار و- مولف کتاب اسے نقل کرکے کہتے میں کم بھوع صرمون كامونا تومارى كتا بونمين اس سے بإياجا تاسبے- اوريه بات كدان كما بونين سے وع صرتین کال دکمی مین معلوم نهین مهو تی- دوراسکا دعدی کرنا قابل ساعت نهین ج بس بغیرتمیرکرنے موضوع حدیث کے مجھواما دیٹ سے سب برعمل کرنا نہ صرف تعبیج ہے بلک ع ہے۔ اور راغوبون کے حالات درما فت کرنا اورعلمراا جال سے واقعت ہونا اس

مدینون مین رنع شک کے لئے اس علم کیطرف رجوع کیجاہے۔ را دیون کے طالات دریا فت کرنے ا ورعلم الرحال سے واقعت ہونے کے لئے مولف موصوف نے جان اور بہت سی لیلین بان کی مین وہان م<sup>ی</sup>ھی نکھا ہے کہ اگلے اور <del>میل</del>یا کما کی سیر<del>ہے</del> يا يا جا "اسبے كەرەرجال بېركتا بىن كىھتے تھے اوراوسكى تىروين ۋىنقىچ كرتے تھے-اوران كتابدن كو عاصل کرتے، وراپنے مطالعے مین رکھتے۔ اور اوپون کے حالات دریا فیت کرنے کے لیئے اونکی طر<sup>نت</sup> رجد ع كرتے - توكى يكوئى سمجدوار آومى اس باكو ائىكاكە يفعل و كالغو مايكروه باحرام بمقا بكذا ہوتا ہے کہ اس علم کیطر من احدتاج ہت زیادہ اور اوپون کے مالات سے واقف مونا نہایت ضه ورسبے- اورکیون نهواسی سے اطمینان اِنطن حاصل ہوتا ہے اون اِنکام سرجو اِحا دینے سے ستنط کئے جائے مین- روز نرمحد ثمین کی سیرے مین یعبی و خل ہے کہ و وسلسلہ روات کا تبرعز ك تعلق باين كريته مين دورا بتراسع ") زيانه تاليف كتب ارلعدا ونعو ن ف اس إت كالرم ل*ىيا يىنچە كەمبرھدىنىغە سىھتام ما و*لون كونام نبا مربىيان كەيىن بىياننى*ك كەڭگە كونى بىچ يەن سەچھپۇ* ت . میاگیا مبوتوا **وسکا د وسری مُبَدُ دُکر کردین یاک**دارسال اور قطع اور رفع جوصحت صریف ادرا ستبار منا نی ہیے ظاہر ہوجا ہے اورا وس سے او کا احتراز نابت ہو۔ ا دریہ اِ ت ظاہرہے کہ سیب صرف اس لنے وہ کرتے تھے کہ جواد کی کتا ہونکی طرف رحبرے کرے اورا ویکے حالات کو اپنی مقدور کی موافق وریا فت کرے تو وہ تمیز کریے کہ کون ٹارا دی الیا ہے جسکی روایت لینے کے لائ<del>ن ہے اور کونسا حیثونے کے قابل ۔ اگر م</del>یقصو ونمو آل ورا ولون کے حالات دیافہ رنیکے بعد حدیثیون کی کنا بذکمی تعروین کی حفرورت نریهتی تومحدثین کی بیساری کارر دانی لغوافوش

. بنابت مبو**تی ہے۔** اور اگریغیروکیف احوال روات کے اون جابسوکتا بونسے جو**حدیث بین ل**کھ کئ<sup>م ہم</sup> ا حد مثنون كالبينا كا نسمهما مام، إه و كل عنت برقين سوم اتوكتا بون مين را وليون سكه نامون كالكينا و و ا من طرح کمِتالون کا برُعا نالغوا وریکروه مکدمنوٹ د درحرام ہو جا تا ۔ مؤلف كتاب موصوت نيه ون اعتراضات كوبهي بباين كميا ہے جوحدمث كى كتابو كومعترا ور سرجد ب كولغير جوع عقيق عالات روات ك قابل على متصفيدين - رورا وكل والبلون كا ذكركيك ا دوسکا جواب ویاہیے مینجلدا و بھے ریک بیاھیے که علم الرجال کے صفرورت اور رصتیاج کے مشکر بن میر كتة بين كه يبات بتواته اوراهرا نن بقبينيه معلوم ب كتبن سوسرس بك قد ما كابه طراقيه ر أكه وه احاث ﴾ ﴾ گوجمع اورائمہ کی مجانس مین اوکس تروین کرنے ، ورحبن حدثیے ن براہل بھی مینے سمارا ؤ قدعمل کرنا ہو انبطكوني مين ابني بمتير مرف كرق وراوس ائد اوسنا المراد سناء وريمل كثب اربعه كي البيك زانے مک مباری راہا ور میعارکتا ہین صریف کی آئیدین ہول سیصنعول ہیں۔ اور پیشکے عما دیڑو بھو نے شہاوت دی ہے اور غیرہ حبر کو معتبرت حبد اکرد باہے اور یا وجو داس بات کے حاسف کے کہ ا حکام شرعیدین طن کا استار مین ب بلکه عراو رهین کاموالازمی سب اور با دیج و معلوم بول و کی وناقت وعلالت کے کیو کرگمان کیا حاسکتا ہے کران کتب اربعد کے مامعین اوا وسٹ صحیح کے جو كرنے مين تقصير كرتے ۔ اوجبكم موخين كسى قصّے كوغير معتبركتا ب اورغير معتبر شخص ابئي ارتخ ا کی کتا بون مین نهین لیتے توان بزرگان دین کی نسبت کیونگرمت بهدکها ما سکتاہے کددہ تھے مد بنون کے مع کونے مین تعقیر کرتے اور وصورت فرض کرنے اس بات کے کدا وضون نے عیم تب مدمثین بدر کویکر قرامیس کرتے اوراس ایکا دعوی فراتے کھربچی او تعون نے نقل کمیاہے وہ میج سے دوروہ اوکی کتاب دونے اورخدا کے بجیبی حجت ہے۔ میں بعتراص وران دلیلون کا يدجاب ديا ي كرايق با تون سے احاد بيف كاقطى كصدور سونا البت نعين مونا- إس كفيك

ے کم خمال سہوا ورغفلت کا توبا تی رستا ہے کیونکہ صدیت کے را وی اور اصول اور حرکتا ہی<del>ں آت</del> لُّنُي مِن دِ بَكِيهُ لُولِعنه مصرم نه تقے اور تیم تسلیم کرایا جائے جبی ہمتیاج را ال کے حالات کی باقی رہتی ہے اس کئے کہ ان صدمعیون مین متنا قض حدمثین موجو دہین مثل تقییے کے حدمیون کے ا دراس کیے رعبر عکرنارہ ال کے حالات کمطرف ضرور ہے۔ پھر ٹولف موصوف یہ فرما تے ہین . جامعی<sup>ین</sup> صربت نے ینهین کهاکه هر کچ<sub>ه</sub> و نوحون نے اپنی کتا بون مین جمع کیا ہے بعنی *حبتنی صرفی*ین اوسمین مکھی ہین وہ سب مفید نلم ہین بکہ او شکے نزدیک وہ صرف مفیدعل ہین وعمل کرنا کہ نقل كبيا ہے ، ورا وسپر بڑھا يا ہے- ، ورا و نكے حالات سے معلوم ہوتا ہے كہ و ہ عدِ متَّون-جمع كريف مين اورا وسكى تنعتيدا وتقبيح مين بهت زحمت او تلهات عقير ايسے لوگ كيونكرا وار نيو وحرمفيد علم مون مجور ديتے جن واو نکے بعد کے لوکون نے جمع کیا۔ بیرصدوق کو دیکھئے . ده صدمتْ كى تقبيح رّفضيعف اكثر اپنے نتیخ ابن الولىيہ كى تقبيمے وتضيعت براعما دكرتے مين بيا مراونكا يتول سے كه جس حديث كومير سنتي في كمد ايسے وه مير سے نز ديك بي سيج سے ادر سبکوروس فصیح نهین کها وه بهارے نزویک متروک ۴۰ مبلا خیال کروکداون اضامین غیدیلم ہون د وسر کی تیجے وتفعیف براعتا وکرنے کوکیا دخل ہے۔ ر وصرف اون <sup>کے</sup> شخ كى تعييج وتقنعيف مع كيونكر صحت او خصعف بره ، بني ن كيفيين مبوسكتاب - اوروه حدىثين جومفيد علم ہون صرف او كى شيخ كے ضعیف كهدينے سے كيو كرر وكيما سكتي مين -جناب مولئهنا ولدارملي صاحبخ صوارم مين متعلق إخبار واعا وميث كربي نمب كايه ل باین فرما با سے که فرقهٔ حقد امامیه کامسلک به ہے که وه امعول اوراعتقادات مین

یقین عاصل ک**رنیکے ب**عد تمب**ت مزم لطبیتا ن اور ترقی مارج بقین کے بطور**ا میراور دیکر**فوا**، کے بمعيات متواترة كولينمامن خباركوحوافظا مامغنامتوا تربيون ذكركرتي مبن ادوه طوي فالعقيد وراسی وجیسے بنا ہننے اطائفہ نے لومان فاسالعقیدہ کے انہار پڑل کہا ہے۔ اور خبر *واحد کو* کو بواسطه تقات مروسی مبوا عمقا دات مین حبت او رکا فی نهین مجیجتے، اور فرو<sup>ی می</sup> ے بعضے ملمانے می<sub>ا</sub>ضتار کما سبے کہ ہرمشنے کا احاش امستہ نما وازمِ تواتر یا یا خو ذا ز بتاب ولیماعقل موناضرو رہیے *نمکین ما راعمل اسپرسٹے کہاگہ خبراحا د*ہوا وریا ہ<u>ی او</u> نْقة مون او رَنسرا بُطُورگی*ت مقرون مو* توعل خبراحا درجِی و <sub>ا</sub>جب ہے۔ <sup>ب</sup>برحبا ب موسوف ۔ بني نومېب كايه رصو ال بهي باين فرما ياسېد كه اگر كوينى خبر نظا مېزخلا من مبود وس امر سكومېس په ا جاع منعقد موامهو توصرور **سبے که ده خبر ا** ما ول مہوگی یامطروح - ۱ ور <sub>ا</sub>سی دول کی بنام پر ه ه اون روایات کوجوز راره ۱ در میش**ام وغیره کی ن**رت مین هین مرد و داو *زغاط محیق*یین حبساكه فرات بين كه الاسته كمجيره مرمنين مارے مرمب مين ايسي بين كرمنے ايسے بزركون كا مقدوح مہونامعاوم ہوتاہے کیکن ھوِنکہ اوری می قسم کے بندار کے ضعیف اور حرومیتے ، ر در نیراس می کی صرفتین و ون حد مثیرن کے معارض مین جرنهایت قعهی مہین اور حنبر مامید کا - اس کیے ہمارسے علما نے اس قسم کی حدیث**ی**ن کومعرض متیارسے انظیمجھا ہے''۔ ادر بجبریہ فرائے ہیں کہ عقل اس بات برشاہ ہے کہ با وجو د اخبار حرح کے کہ حواہیے بزگو کے حقین بان کی گئی دین-ہارے علما کے عقبہ سے مین حبران بزرگونکی حلالت شا<del>ن</del>ے بابت تصحیح خلل نهوا- اورکسی نے با وجود منا مرہ کنرت زخلا ن کے اوکا فلا نکما ں سے معلوم موتا ہے کہ اسکاسبیصرف میرہے کہ اونکی بزرگی دورکھال کا قیالے ونکی

نصائل ملی بن<sup>ا</sup>بی طالب ا درا ونکی اولا د کے <sup>نا</sup>بت نهین ک<sup>و</sup> مِن گرخدا کی کتائے جسکی عت ضروریات سلام ہے ہے بارحا دسی متفق عد للرصيبے ہزار آومی بالفرصل محدین اور فاسفین سے ہون ترجیجی ، ونکے <sub>ا</sub>عتقا ویین محیر خلل نہین آسکتا <sup>ی</sup> سر فرماتے مین که کرکوئی ایسا نرب برگا که میضد روایات بیج صل یا ما نول اوس نىدون *كوحات ك*رىسى مالت مين كوئى قاعده، و بنيا بطه ر<del>كست</del>ى بو ں سے اثنا، حبرال اوا بخاصمین باہر نہ جائین -اور وہ قاعدہ بیہ ہے کہا حتجاج اورالزام صمریج دس <sup>با</sup> ہے سے کرین جبراو *سکے بندہ ہے خلاف اوس ند*ہ ہے **کی کتا بون مین کھے اہو۔ اورا وس** ر پہکے را وی اور علمانے تبریحیوبهان کہا ہو رہسامانشوت طرفین کا ہو۔ یا یہ کہ اوسکا بنوت تواتر سرببوكه مسين مجهوت كارحمال ابل انعما ت كنرديك نيايا ما ك، جناب موصوف مسامین نسبت اخبار و حاوکے فراتے ہین کُرْحبر و آخر اگریے معافی<sup>ک</sup> بھی ہوتب بھی ظنی ہے۔ اعتقا دات کے صو ل مین اوس نے تمسک کرنا جا کڑ نہمین ملک هین *شیعه امامید کے نیز دیک مثل این زمیرو اور این اورسیس و رینز*این مرتصنی اوراکثر قابلیکم وہ قابل احتجاج نہیں۔ *اورم*تا خرین منے اس**ی نرمہ کو اختیا** رکہا ہے اور اسی لیے او**عو** اخباراحا وكاولائل مين شارنهين كيا مكيه وسيك ر وكوضرور ميم مماسية حصوصا إ رورنسبت تردمياتا ويل اون احا ويث محيح وخالف اوله شرميه سيريزون أب وأبا ے۔ پیمو پیوس ایس اٹرادین سے نقول ہے وہ سب حبوث اور بہتان ہے۔ اور ور و

جوگی اس کئے کہ پنجرمارض ہے اون اوائشرعید کے جواس سے اقومی ہیں ''۔ عبر فحسلار مین فراتے مین که کوئی فرقه **بالک** و گمراه ایسا ننوکا که کوی آمیت ا و رحومی<sup>ن</sup> بود نلاہرا وسکے ندمہب کے موافق نہولیب اگر صرف معارض کا با یا جا نا بطلان فرمہب کی لوب تولازم أتا كندب الملام بالكل باطل مود ورالمخدكفا ركيان في ستحق طعن والعنديم ال ٱلْهُوي ما وح و قوت معارض كے جانب ضعيف كوا ختيا ركزے تو ايسكومور طِعن رِضنِع كرسكتے مينُ . عیرصفحه ۲۵ مین فواتے مبین که ٌغرضکه تکومعلوم مبوکسیا که امامیه کی بنا ۱ عققا وات اخساراحا ۲ بر مندین ہے۔ ابن با بویہ نے اپنی کتا ب انتقا وات مین عقا وات مامید کے اصول کو جنكى بناآيات اوراحا ديث متواتره اوراحاع ابل مبت اوراون اولة عقليه سب جن كا ا بٹوت ہوگ*یا ہوندکور کیا ہے۔ اورکتب ا* حا دیث میں موافق عا دت محدثین کے ہمارا حا ہو جرطرح برکها تورموی مهون ورج فرما یا- اور میا مرلازمی نهین مینی میونمین حرکجیر وابت . گرین اوسکےموافق وہ اعتقا وہمی ریکھتے ہوں'' يحضعمه ٧- مين فراتے بين كه والرو منواسى اما دين كا جوظا پرون ختلف بين محضور كسي كم زتے اہل اسلام سے کرچنگ باس کتب احادیث ونہب ارمون نمین می<sub>ن</sub> سیلے ک<sup>ی</sup> کما ہلام اما دینهٔ تحلف کاطرایی جمع اور وجو ه ترجیج د و حدیثیون متعایض کو د و سری حدیث برکتب مول وغیره مین مرون اور بیان کرویا سے میں اگرابن بابوید کا مجردروایات متلف کا بیان کرنا محل طعن وسشنع ہو تو تمام می نمین اہل اسلام سل ملین وسٹنے کے ہونا جا ہیں۔ ' بچرصغیہ ۳۸ مین فرماتے ہیں کہ کسی شف موز تین میں سے عام وخاص کے بدالنزام نہیر<sup>ا</sup> كه بحجيه كتاب حدث مين روايت كري اوكى مدلول ظاهرى كے مطابق معتقدا ورعا مان يجيم

بمقتضاي وله شرعيك راجح موا وسيمل كرت من ك سناب ولينا سيدمى محبتد ضربت حيدريهيين فرات بهن يشكلين ومجتدين المبيا صوافين مين دلائل قطعيب بإغما دكرت بين اوربس خلن وتقليدا وسين جائزا ورر ونهين كحته اور معول دین مین اخبارا حادیرا عنا دنهین کرتے۔ اور اس اب مین سبقسم کی حدثین سیح ہون یا حسن قومی **مون** باضعیف برابر مین- اور فروع دین مین اور کا اعتبار ضروریات دین ونرمب کی باتون مین بقین برهم اورلس - نه اخبارا عا دیر- اورسوا-خن *برگرینمطلق فن بر*بکلیمجر جار دلیلون مین سے *سی ایک* دلیل سے وہ طن حال ہوا لينى كتاب ياسنت يا وجاع ياعقل وور دحيورت تعارض كصحيح كوضيف برتر جبريتي بين ا در تِعارض نهونیکی حالت مین اگر خِصعیف عمل رصیاب ندیب کے موا نتی به و تو او بیریج [كيليتي مين . . . . اورفقيني برونا سرايك خبر كل دنسا ركسب اربعه من (يعنى حديث كي اوان حاً كتابون سے جواو تکے بیان معام سمجھ جاتی ہین) : 'ابت ہے اور نہ اوس کا دعوی کیا گیا' اور ہارسے بیانکی صرف کی ان جارکتا ہون کا حال سنیون کی صحاح سستہ کے جہارکے موزفق نهين ہے که گرکوئی اوکی عت برعلف کرے تبطلا مّی وا قع نهو- او یه فرقد خلها عمل این جدیثون بیمعارضات اورز جیات سے قطع نظم سر کرکے سے ملکا بابوغورا و رحبہ *اور الاحظه اطرا* **ن وحبرانب دور دریا نت حالات را و یون کے ہے - اوران تام ابو** بزعور كرننكے بعدوہ ہتا دکے محل براعما دكرتے ہين او حبرح اورطرے ك جرج طرح کرتے ہیں اور حبات<sup>ا</sup> ویل کی ضرورت ہوتی ہے وہان تا ویں۔ اور

امره كيمينلامحاله معقل <u>ٺ احجاع فرقة حقدا ورثعا رض به دايات م</u>

انطرح يا ماوُل ببونكي\_

جور وامتین مت دح اورطعن مین ہٹا مین کے کا فی مین مذکو ر مین با وجو و یکہ

ا د س سے راوی امامیب مین اور کلینوسنے اون سسے رو بٹین کی مین گرح نکہ وہ ر وامیتین و ن لوگون کے معالب مین بین خبکو حضات سٹیعہ نبر*رگان ملت روز ف*قاء خ<sup>ان</sup>

الأستجفة مين سليم اليسي مدايتون كولغيرج اور قدح كرسف اولون كم شروك بكيفو

[ وردیتے مین- ببیاکہ ذبا بمبندہ ا حسنے عقید ہسپر دہم کے عواکے اخیر مین فرمایا ہے کہ یہ [ توبی کیل ہے اس بالک کہ بیر وامتین یا موضوع ہین کہ حاسد ون اور یتمنون نے مشا م

وغیرہ کے سبب وس قرب ونزلت کے کہ افھین ائمہ کی حباب مین تھا بنالہاہے۔ یا یہ کہ جناب ائمه نے اپنی مفاظت کے لئے اونبر بیٹیب لگا دیے ہین صبیا کہ حضرت مضرب

كشتى كوعبىب داركرد يا تما"

اورستخ الوجيفر طوسى نے تهذب مین اب لوصیت النائث مین فرما یاہے کہ اگراملہ لوئی *روایت بسی بیان کیماے کداونھون نے کوی ایسافعل کیاہے ہو*فالف ہو

روس *چرنے حوشرامیت اسلا میبن تا بت اور مقرر ہے نسب جا ہیے* کہ و ہر وابیت باطل بمجهم جاسے یا و ہ اوس و صربر فی انجلہ محمول کیا ہے جو خیار صحبحہ کے مطابق مواکر جیہ ا مِسکی تفسیر علوم نهو۔ اور را و ایون کے وہم او زنلطی کی سبت با وجود او کے اُمّہ ہونیکے

بنحطوسي مدنب مين حابجا بضرح فراتے مين حبيباكه إب الرهوع في الوصيّة مين كما ج غال هجرر بن انحسن مأيتضمن هله الخبرصن قوله ان اوصى به كله فهو

أتز.وهم من المراوي *ـ دوركتاب الوقف مين لكينة مين كه* قال <del>ه</del>ربن الحس

بكون الراوي وهدور ورلفظ انما اشتبه الاصرعلي فيلان كمتهين-كسيحا كم كامجر وقول فابل سندنهونا بحي علماه شديعة تسليم كريست بين فبسياكه بجواب من کے کہ قاضی بغرر امل*ات* ستری نے ہارون اورمامو <sup>ن</sup> کوزمرُہ سنیعہ اُنیا عشر پیمن قرار د ما*ا* جناب مولدنا سيدمحدصا حبضربت حيدر سيمين فرمات عبين كداما انحداز كلام سيدلغرا للمذورات مرقده مستفا وميثود كه جناب البيثان لبُت عنه منا قائل لوده اندُسپ ولااً كَدْتَقَامِيرَ شَاحْجَ لارم ودرباب مثال امن كونه امورغير طاع فيان الحتى احق بالانتباع نصرصا نظ ا نیکه نم ست جناب سیرممروح بسوی توسیع دائر' هستیج حنیان مصرو من بود ه و ککیرسوا در نوقه انخيان طمح ننظروا سنسته كمثل سيدشر لفيت جرجا نمى وعلامه دوا فى الهم محاط محيطة الجرالره ردانیده وانندمنصورد نقی شقی لنزدایشان بهکلمنگنجانیده – ا وررسا مُل شنح مرّصني مطبوعه ايران مين تعلق أتملا من اور وضع احا ديث كريكها ہے کہ کیکناننے کا کہائمۂ کے صحالیے اصول وفروع بطریق بقین کے دینسے لئے ہمین یہ ایک وعومی سیے کہ حبسکا عدم نبوت واضح ہے ۔کیو نکہ کمرے کم اسپریہ امرشا ہرہے کہ الممة كے اصماب الول وفروع مين احتلا ت رسكت تھے۔ اوراسي ليك اكثر اصحاب اُئما سنے جب اونسے اونکے اصحاب کے احتلات کی شکامیت کی تواٹمہ نے کہاؤگو ي جواب ديا كه يمنے خو دييز بشلا ف اونمين والاہم باكہم اپنی جان بجا مين عبساك حريزا ور ررارہ اورابوا یوب جزار کی رو رہت مین آیا ہے ۔ اور کیجی پیعواب دیا کہ پنتہاہات دروغگو ُون کی وحبہ سے حبیبا کہ فیض بن مختار کی روایت میں ہے کہ مین۔ 

« جفرها دق من عوض كما كه فدا مجمع أب بر فداكر السير اخلا من كاجواب كي منيون مبن م كياسبب م- أب في أرنسا (قللات فيض كيتي بين كيين في أب سيون کیا کمین کوشفے کے محدثین کے حلقے مین مٹھتا ہو ن توجھے او کیے اختلاف احا دیے میں نسک بوتا ہے بھیر<sup>ن</sup> غشل بن عرکے اِ س *آتا ہو* ان تو و معجھے اِس امرسے آگا ہ کرتے مِن جس مصمير الفسل طبينان إجا تا ہے - آب نے فراما کہ إن جسماتم کھتے ہوات **لوپ**ا ا ہے لوگون کے ہمیر حبوث لولنے کی مبت رہا دتی کرد کھی ہے۔ گویا خدا نے جموث کوانی فرض کرزیا ورا ونسے سور نے بھوٹ کے اور تھے نہیں جا ہتا میں کسی سے ایک حدیث بیان کرنا ہون تو دہ میرے! سے حبر انجی نہیں ہو اکہ اسکی ا ویل اصل ویل کے علاوہ ۔ رٹھ لتا ہے -اور سے مات ہمو جہ سے کہ لوگو مکو ہماری حدیث اور بہاری بحبت سے امر طلق 'ہین ہے بلکہ اِنک<sup>ی</sup> کی میر خواہش ہے کہوہی 'ہیں ہوکر کا را جا سے۔ اور سی کے قریب دا و دبن سرحان کی رورت ہے۔ رور نور در حکمت کے رجال میں سے ہست سے **لوکؤ** [تميين كالمستنَّذاكنامعروب سي- اورابن! بي العوجا كا قطَّه بيسب كه اوسنے اپنے تحل بېونىكے وقت كهاكەبين نے محقارى كتا بوغين حارېزار چەرىنبين ملا دى دېروال مین ندگورہین-۱ورانسے ہی یہ سے کہ اینس بن عبدالرحمز فرکر تے ہین کرمین نے ہما<sup>۔</sup> صا د قبین من سے بہت ک<sup>ی</sup>۔ شین لبی*ن اور کھرا و نگوا ہو احسن مام رضا کے سامنے بیش کسا* تو ا دیمون نے ہبت ہی پیون سے انکارکیا ۔ اورسوال سکے اورسبت سے مٹوا ہرمین جویشخ سکے ام<sup>نی</sup> کرکسنگے خلا صنامین''۔ ا*س کتا ب مین جهان انها ت مجیت خبروا در مین عقلی و*لائ*ل کابیا ن کماسیه کتا* او أر تكحه بهدے بریغیرماعت کے بجروسر کرینے اور نیزوط ویٹ کے بناسے اور وطنع

ا رائے اور حجوثی حارتون کوکتا او نمین کھدینے کی سبت کلماہے کہ اسپن شاک سین کہ جخط احرال روات مرکورد کا تنتع کرے تو و ہ اکٹرا خیا رملکہ کل کوسواے شا د ونا و رکے اٹمیّہ ہے۔ مونانه یاے گا۔ اور یہ بات اوسوقت معلوم ہوگی جبکہ ا خبار کے ہم کک بپونجنے اورایاب اکتب بنی مشائخ نلانهٔ اور حوا ونسے بیلے ہین او کئے اہمّا مرکی نفیت مین ما مل کرے۔ کہ ج المجھا ونھرن نے ابنی کتب بین کلھاہے ارسکی کیا تینفتیج کی سبے۔ اور صرف کتا بسے د کھیکر وایت کے لینے سراکتفانہ میں کمیا، ورنہ اوسکوا مبنی تصانیف میں دخل کیا امزع ف سے کہا وس کتاب مین بعضر کوزاب اُوگون نے مجھولا دیا ہو۔ جمد بن محد بن میسی کی پرچکا ن سن ہن وشاکے ہا س آنے ، ورا ونسے علاء بن فرین اورا مان بن عمّا ِ *حَمِرُ كَ كِتا بِينِ طلبُ كِينِ - حِبِجِس*نُ كالك<u>رلا ف</u> تو *احد ف كما ك*يمين جامِ تا مون كه أنكا مهاع کرون توحسن نے جواب ویا کتم همین نسبی طهدی کیا ہے انگولیجا وا ورککہ لو۔ اوکھیر بيكماكه خداتمير وتمكرك تم إنكوليجانوا ورككه واور يتنمنص ميرست بعدموا وس سي ثرييينا بمبيم معلوم بتواكر مدث كي مينظلب بهوكي تومين موست سي خلاك كرلتيا مين نيه استي سيجدين ں موسحف دین کو دکھیا ہے کہ وہ مب یکتے تھے کہ مجھ سے، مہرین جعفہ عرفے پرحدیث بیا ئی ہے۔ او مِعدومالیب بن نوح ہے رواہت کرتے ہین کدا و ننگے ماس کن<sup>و</sup> خ<del>را ا</del> جنمین بن سنان کی *حدثمین حمین - ایوب نے کھاکداً کیم لوک ت*ا مولکھ لومین -بنان مصلهی مین لیکین مین اوکل رواست تمسے نگروزگا س لئے کداو شے ا مرنے ہے بیلے کہا تھا کہ حبوقد رحد مثین میں نے تم ہے میان کی ہیں اوسین ' اور ندر وابت بلكه مين نے او کو کھاموا با يا تھا۔ د تحيور وايت كرنے مين وسخھ

مَا لِلْكُرِينَا بِوَمَنِينَ لَكُهَا مِا مَاكِيبِينِ حِتمَا طِأْرِينِ <u>حَقِّم - اورايك شَا بِرِيمَاةٍ</u> نا فی ہے کہ علی بن حسن بن فصال اپنے باب کی کتا بون کرانے باب سے نہیں وہتے رتے باوجو دکیرا و نعون نے باہے ساتو مقا بارکہ یا تھا بلکہ اپنے بھانیون احمد ومحد ہے اور وہ ہائے روایت کرتے ہین او علی نے اِسکا یہ عندر مان کیا اجس روزا و کھون نے حد کامقا بلاینے اب *کے منا تھ کیا تھا*تو **وہ من**یرس تھے اورا ونکور وایات کی معرفت جھی طرح <del>؟</del> نه تھی اسلنے او نھون نے دوبارہ اپنے بھائیون سے بڑھا غرضکہ ظاہریہ ہے کہ می ثبین کا دارمدارمدیث کا خودصاحب کتا<del>ئے مننے پرس</del>ے یا وسپر<del>ٹ</del>نے ہا حب کتاہے سنا ۔ می*س وہ حدیث کو نہ*یا ن کرتے تھے گرصبا*ک ذہ دن*نا ہواگرصیب ننا صاحب کتاب سے كئى واسطون سے ہو- اور ننر بيركه جستنف كانسبت سننے كى صاحب كتاب سے معلوم موتی تھی اوسپراؤکواطینا ن اور نهایت و ثوت موتا تھا۔ بیانتک کہاون و سطون کا اتباع تقيح حدثث اورترد يرمين كرتے تقي ديسے كه صدوق كوابنے شيخ ابن وليد كے ساتھ اتفا *ق ہوا - اورکبھی و*ہ اون وسطون پر و**ڑ**و تی ک*رتے تھے اُل کھو بھی قدح اونم*یں کو ہوتا اورا وٰکی صدق مین کھیرہی خلیت قدح کو ہوتی۔ اسی لئے ایک حبا عت محذین سے منفول ہے کہ وہ روایت کرتے تھے ایستے خص سے جغصعفا سے روایت او مرک اعما دکرتام واگرچه و ه فی نفسه نقدم و حبیبے که برقی کی نسبت اتفاق مهوا - ملکه نیشخفس بھی رواہت مین اقبراز کرتے تھے جو قباس برعمل کرنا ہو۔ با وجو و کیہ میلوم سے کہ عمل کو وايت مين تحيد دخل نهين -جيسے اسکا في كي نسبت اتفاق ہوا۔ جهان كه اوسكے مزجمے مین ذکرکهاسیح کدوه قیاس کوها نرمیجی تقے تو اس سبت او نکی روایات جھوڑ دی کمئین- *ا ورانسیقخصونگی روایت مین تو ق*ف کرتے تقے *جربیلے نوم ب*وت پر <u>کھت</u>ے

بواما مردين فيبيية رما ممسكرتي سيع كوكون سنح كتب بني فضا أكلح حال وحماا ورسكهاكهما رسے كحدا وسكىكتا بونسى بھرسے ٹریسے مبین توا ونھون نے اونكواجا رت وى اورئيتنخ ابوالقاسم بن روح ست كتب ابن غا فر كاحال درما فت كما جنكوا وسني قبل ندیہ سنیعہ سے مرتد معوشکے تصانیف کیا تھا۔ بیٹنج نے اونکوا ونیرعمل کرنیکی اجازت دی مرض بدہے کہ اخیزط ندمین لعینی زماننہ ادام رضا عالیہ شام سے جو بحجہ اہتا مرما رسے علماتے نقیم خمارمین لما ہے اوسکی امارات بے لقدا دہین- اور تمنے کرنیوا لے کوظا ہر ہوسکتی ہیں۔ اور اس شدت استام کا عت يه تماكه يرروايات اساس بن ورقوم خلعيت سيدالم سلين بين بل متدعليه مولم اسى ليه امام نے امک جماعت روات کی مثان مین کہاہے کہ اگر یہ لوگ نہوتے تو آ نار نبوت مت جاتے ۔ او ین *لب مذکرت مین غیرم عربر و*ایتون کالکه نااینی مواند کشب تواریخ مین جنبین مجبوط واقع **تعوف** سے نہ دین ضرر سے نہ ونیوی کہاں وہ لوگ یو نکر لب نہ کرین گے ایسے امر کوا بنی ا و ن کتب مین جوموُلف مین و اسطے رجوع خلاُق کے ہور دین بن اوجو کا امرُ نے خبر دی ہے کہ لوگون پرا مکر ر ما نہ ہرج کا آئے گاکہ وہ سواے کتا بون کے اور چیز سے ما نوس نہوئگے ۔ اور کلینی نے اپنی لناب کا فی کے دیبا ہیںن دکرکیا ہے کہ ہمیری کتاب بعد کوسب لوکو کم رجع ہو گی محد<del>نین</del> وكومتنىه كباا ورمحدنين كوائمة نے كەكداب كوگ صحاب ائمه كىكتب بىين حجبو قى احا دىيث محربے لا دینگے جیساکہ اکثرر وانتیان سے ظاہر ہو نا ہے جسمین سے ایک ہے ہے کہ لونس رعبدالون بذا ابو نجس ضراء کے سامنے اصحاب با قروا مام صا دیء کی کتا بو کومینی کمیا توآب نے ت سى احا دىپ كانكاركماا وركهاكه يه احا دىپ! بى عبداللىد كى نىيىن بېن! وَ ما ياكه ابو الحظامنے ابوعبدالله رحيموٹ لگا يا و*ر ايطرح برآ حباك صحاب ابو الحظاب مسحاب* 

حكمت مروى مي كدا وسنصناكه الوعبدالتدكية تفياكه فيروبن سعدلعنه الله حان لوحوكم سيسيابا ا معدث لکا ناہے اوراو نکے اصحاب کی کتابیں لبتیا ہے ۔ اورا وسکے اصحاب میرے بالیے اسحاب ساتھ لگے رمنے تھے کہ میرے اب کے اصاب کتابین لیتے اور مغیرہ لعندا شکو دمیتے - اور ا وسمين كفراور زندقه لا ديتا اوراك عوابوعبدا لله كهطرف ننسوب كمة اورايك رواي فيفيز بن مغتار کی ہے جو سلے ذیل کلام پینج مین گذر حکی ۔ سواا سکے اور بہت سی روہ تین ہیں ا جو بجو فرکرگیا اوس ظاهر بروگیا که اخهار که نیره کا حال جو مجلامعلوم بوا تو کذامین اور وضع احای<sup>ن</sup> سيخالى ندنقاء اوريه اقبل رمانه اصحاب ائمه كح تمرومين حدسيث ا ورجال كے تھا۔ اور عبوشے اخبار ہونامعلوم ہو<u>نے سے کل اما ویٹ کا قطعی الص</u>د و رہا ظنی الصد *و رہونے کا جو* وعومی ہے و ا طل موتا ہے اور مم جسکے ورہے ہین و ہنسین باطب ل وتا ۔ تعیسنی کہشہ ماکمیٹر ا ما دیث کے صا ور ہونے کا وعو می سلم احبالی ہے ملکہ یہ وعومی بدہی ہے ! اختلات اور حبوث الدرونعع اما ديث كعسلا و ديقي كعقيد نے حضرات الممیہ کے بیا ن کی *حدیثون کو ایسی م*شتبر مالت بین کرد<u>ا ہ</u>ے <u>نرا</u> عتقا دم ض کے عقل کو ( وسمین رخل نہین سے ۔ نہ کو مئی عقلی صول اس ہم سکے صدیثیون کی تکذیب اور تقسدین کے لئے مترار دیا جا سکتا ہے۔ حِبْالْحِينَتِيْ مِرْصَنِي مُوصوف، بينے رسائل مين حيسكا عنوان ہے خاتمة في التعا و ل و الترجيج كعض بين كُهُ بن البي مهورين غوالي اللالي مين علامه سے دواميت كى سبے كذرار ، كميت | ہین ک*یمین نے امام باقر عاسسے لوحی*ھا کہ فداست شوم آپ کیطر دے سے د وخبرین ا ورصرتین متعارض ومختلف بیا کهاتی مین تم کسکوسی تمجمعید اورکس برعمل کرین اما مهنے فرایالتا

زیاره اومبرغمل کرو توبهمارے صحاب مین شهور موا در شاذ ونا در کو حجو رو- برمین نے بوج مپاک ياسيدى اگرد ونومشهر وا تورسون توآب نے فرا ياكدا وس صريف كو ما نوم يتحار سے نر ديك ٔ مینیون کے طولیون مین سے عادل اور لفر متر نے بیان کیا ہوتب مین نے کہا کہ اگر دونو<sup>ن</sup> روئ مل و نقام ست مین برابر مهون تو ممکیا کرین آینے فرایا کہ یہ دیجھو کدا و نیس کونس صدیث سنیون کے موافق ب جوموانق ب اصريحيور و وروا و نامخالف مواسكوميريم وكويكون وكل خالفت مين عبسرين فے بوجھياكه اگرد و نون حریثیر سین<del>و ک</del>ے موافق یا دونون خالف، و سکے مون **توك**يا **کون فرایا** کیسمین حنیاط ہوا وسبرعمل کو تھیمین نے بوٹھ کا کدا حتیا طبین د دنون برابر ہون توکیا لرون فرما یا که معمین تمکو خنتیار سے جسے جاسے کے جسے حیا سے حیوار دے <sup>ہ</sup> ا درصَّدُونَ نے امام البو بحسب ضاع سے ایک لمبی سیسٹین روامیت کیا ہے کرمختلف میں تیو كضببت مام نفط فايكدا ونكوخوا كي كتاسيع ملاوحوا وسكيموافت موا وسيملك دا وَالرَّحْدا كي كتاب مِين بْعالِجُ ا توسنن سول بررع بحرور مرح كجاوسمير مبنوع مواوسة حرامهم بهاورهوا وسكة موافق مؤوسبرعل كرو-ا ورا وسی کتاب مین المناغ وکهنا فی سے ایک حدیث تکمی سے کد حضرت اما مع فیصا دیے م فراياكها سے ابوعمر واکرمین تجہ سے تمير کهون ياكوى فتوى دون اور كيد بدا وسكے توسيح اس آئے اور اوسيابت كولوجيجه اورمين برخلات اوسكي جربيليرمان كميابتا اورغالف اوسكي حبيكانتوي بيلياد كي بحقيص كمون توتوكس بممل كرنكا وركس يمجه كاله توا بؤمرد نسك كهاكه آمكي اخيرمات كوا وراخينو لوسی بهجمهونگا- امام نے فرایا کہ ہا ن میسی تھھیاتے اے ابا عمروا ملندا بکارکرتا ہے سو اے ا<u>س</u>ے ر ده ببپکرمبادت کمیا جائے *مسم میع خلاک اگرتم السیاکرو توہی تمصارے او رمیر حیقین مہت* خدانكا كرتاب بمارك لئے البنے دين مين الاتقياكو - انهاى اِن ا قو ا ل <del>سے جو یہنے مضارت ا</del>ما میہ ک*ی متبرکتا بون اوس*تند عالمة

، ات بخولی ٔابت مونی ہے کہا مک*ی صرفین مختلف اور متعارض مبن اور لوک<mark>و ہ</mark>ے ،*امون مرست ت کی ہے، ورا و بکے نام *سے ہزار و ن مجو*ئی حدثین بیان کی ہمین *اور خرار ب*اغلط روہتیر کی آباد مین فریب سے نکھدی میں ۔ اوراو کی محقق عالمون اور شہور محدثین نے صرف کتا بو<sup>ن می</sup>ن لکتے و نے پراعتیارنہیں کیا جبیک کدا **وسکو عیا حب کتاہے بو**سطعہا ملا و سطہ نہیں سنا۔ او يهجى نابت ہوتا ہے كہ اوجود ہوت م كے ختلا ف اورتعارض كے رور ما وجود موجود ہونے منزار ا ف مع مینون کے اور ا وجد دباتی ہونے احمال غلطی اور وضی موجد وہ صار ٹیون مین حضات المهيدنے اپنے بهانکی صديث کیستندو *عبرکتا بون کوٹ بعیت اور ندمہب* کی مبنیا د قرار دیا ہے اور السول وفروع مين اونسي استنا دكها سے اور جتلات اور تغارض رفع كرنے كے لئے درات كے صول قرار دیے ہین اورا ون اصول مین سیے عمد دسنین کی محالفت اور تفتیہ ہے۔ بسی طالبین مین نهیشن خیتاکه خبات امامیدکوکس طرح زیبا هر حکاکه ده سنیون کی کتا بون سرا عتراص کرین اور اونک<sub>ا</sub>صرف اُن خیال سے ک*ر جمو ٹی حایثین لوگون نے بن*الی تھین *تا م*صربنون کوغیر زابل ہستا <u>رقرا</u> دین اور با دهرداوسی متیت و نقیم کے هرا و**لون کے حالات کے متعلق ہمارے میرنین نے ک**ا فی ساعی حبیای*ت قطع نظرکیک ا*نگی کتا بونکوعمام شنته اورغلط قرار دین -اورصرف م<sup>خما</sup>ل <u>سم</u> را ذعون نے اپنے بیان وضع ا حا دین کوت ایم کمیا در اسپر چرین عُلط کی**یلر**ے مثا <sup>د</sup>یا اورا سكى غلطى اوروضع كوظا سركرد بإسنيون سربيه إغتراض كربن كدوه ابنى كتا بون كوخود غيرقا اعتبار بتات بين اورا سني غرمب كي عمارت كو اينيه ما تھون سے منهد مرکوت ہين اپيچالت م اورابيها عراض ربخراسكي اور مجرمجه سيكهانهين حاتا كه ويتحض شيش محل مين رمتها مبواوسه عاہیے کہ منگین عارت مین رہنے والے بر متیر نہ تھینگے۔ ىيان<sub>ا ئ</sub>ك سوال پەيىدا ىېوتا *سے كەحب دونوفرىي كى د وابتون كاحال قرقي*م

د وسری مجلد راه پیر کرسرون و د فر کرراد صحور ناماقه س

ہے اور د ونوکے بیان پیم او نلط توی وزوجیت حدیثین وجو دہیں اور و ونوکیمان فِقْةِ، واست اوبغیم عدمتِ کے لئے دانت کے توا عدمقرد ہن توکوئی فرلق ایک ندر ٹون اور رو<sub>ا</sub> تمو ن کوانے وعوے کے ٹابٹ ک<u>بنے مین می</u>ش نہین کرسکتا جسسے ذہ*ق مخا* ئے جو ل بقائدا ورسامل احامی میر خیل سدا میو- اور سطرح برعمل کرنے سے گویا یا ب الزامی لاُ اے بیش کر کیا ہند ہوتا ہے سِنی جوجد مٹیین صحابہ کے فضائل میں شیونکی کتابون سے ببیش ن و کاوه په هجراب دیتے مبین که میتی نهین بهن ما غلات حاع اورخلات صوالم ہبن اس لیے دہمہ حجت نہین ہوگئتیں سطرح سنیعدم طاعن صحابین جور دہتین ر بسنیو کی میش کرتے ہین و ہ اوسکے جواب مین کہتے ہین کہ یہ حد مثنین یا غلعا ہی<sup>ں ہانی</sup> نحالف اجاع است اور او اسلامیک مین- اس اعتراص کو متسلیم کیتے مین اور کہتے ہیں کہ ملاہم کے الزامی کیلین کا نی نہیں میں اور اس *سے کسی فرنت کا وعو می بہقا*بل دوسرے فر بلحا ظ<sup>ا</sup> و س<u>سے صول کے ثابت نہی</u>ن ہوا گر ہوا اِ ستدلال شیو ک*ی ر*وہتو ن<del>ہی</del> لئے سے کہ ہم اوسکو حقیقہ اپنے دعوے کے آبات کے لئے ضروری ہمجتے ہیں ملکام کا ستدلال الـزامی ہے *کہ سطرح و*ہ ہار *ی ہجنوغ میین ر*و ہتون سے ستدلال کریے ہم وْ كُنْ مِيرِا دِ رَوْمِي حَدِيثِين مِسهِ اوْسيكُو إطل كُنا جابنے ہين- ادر پيطرلقيه بعبي متا خرين كِيا نے شیونے طرز باختیا کیاہے درنہ ہارے متقدمین صرف قرآن مجیدا وقواسکی

بنووی بنے عقائم اور دعاوی کو نابت کرتے اُ نے ہین اورازامی حواب سے احتراز کرتے رہے ہین مور میں میں سے میں اس میں میں اور اس میں میں ساز

ور شبنی اس کتاب مین گوالزامی دواب فینے کا طریقہ اختیار کیا ہے گرصرف اسکنے له حضات امامیہ یہ مجھین کہ او کیے اعتراض خد د او کمی روابتون سے باطل نمین مہور پہنے .

رَان مجدِداً وعِقلی ولائل کوسی به سکے فضائل نابت کرنے اورا ونبر دوالزام شیعون سفے

مے سے کہسکتے ہیں گرازامی حوابات کا طابقہ مبدکرد یا جائے توایک بخطہ کے لئے حضارت بلے میں بھر نبین سکتے ۔ اور قرآن مجیدا و <sub>ت</sub>قل سکیم سے وہ <sub>اس</sub>نے دعوے کو سحابہ کے مطاعن کے متعلق نابت نہین کرسکتے۔ ہے ا منانے کو شانے سے ملا دکھیر خوش بودگر محکس بخبر آریمیان ىپ يەرومتو دېركەدر ئېش! شە الانخوان مقدمه گرصیاسلام مین مبت سے فرنتے بیام و گئے۔ اور ہول وفروع بین ہم اون کے نهمّلات ہے۔ گرغموٰ یہ ختلات را*سے اور مجھ کی غلطی او فلسفہ کے ہملام*یین ونہل ہو**ے** ورآیات قرانی مین تا ویل کرنے پر مبنی ہے بحسی نے اِن فتلف فرقد ن میں سے صحابہ کرام ں یا اہر سبت علیهم است مالفت نهین کی اور ندا ونکومور دطعین ولعن بنا یا۔الا دوفرقو - ني- ايك اماميد د ومرسے خوارج - انكا اختلا من بخرصي به يا اہل مبت كي مدا وت بخ رورا وسکا اصلی سبسب خلافت کامٹ بلیہ ہے۔ امن سنار کوچیو ل دین میں وخل کرنے سے به دونو فرتے جا دُ ہ اعتدال سے متی وز مبو گئے۔ امالنے اہل سب کا ایسا دہن کراکھیا، لرام کو اسلام کے دائرے سے خارج بمجھے - اور دوسرا فرقہ خوارج کا صحابہ کرا م ک**را**ف آناجه كاكارا سبت كوملامت كانشانه بنايا- <sub>ا</sub>ورا دنيرمن وطعن ك<u>رنے كومين سبلام قرارويا</u> اسىمسئىكەخلافت كى مبنياد برحضات اما ميەسىغىچا بەكدام سىھىيا ئىلەردا وت يەراكى له اونکو اسلام اورایان سے بھی ہے ہرہ قرار دیا اور آیات قرآنی اور اونکے مساعی حبیلہ

ے جو اسلام کے لئے کیں جسٹیم لوسٹی کی۔اوراوسی عقیدے نے اونکواون روایتون مصحبح اسلام کے لئے کیں جسٹیم لوسٹی کی۔اوراوسی عقیدے نے اونکواون روایتون

ے اور بانے *برنحبور کیا حوص<sub>ع</sub>ا یہ کے معائب اورم طاعن*۔ بى كەس عقيدە ، مامت نے امک فرقے كو سلا م كے صحاب كا مخالف نبا بلكجيرت اور فبسوس لسبرت كالمنقش يسب نسيا اورآئمه كمرام كى اولا و كوجوطع في ملامت سيم غوظ ندر کھا۔ ا ور*حسدا وربعض و انکار*امت نے انبیا ، وراکٹر خانوا ن اہل سبت کو اوسی طرح <sup>بر</sup> غابل الزام *ورمور وطعن نا*یا جیساکه حا به کو بنا یا تھا۔ فرق اتنا ہے کصحا بہ کی عداوت کا اط**م**ار ورا ونکی برائیون کا علان صاف طور برکها جاتا ہے۔ اور انبہا اور خاندان اہل مبیت کی ت ضعیف تا ویلین کیما تی ہین- اورا ونکی عصمت اور بزرگی کازما نی اقرار ہا تی ہے۔ درنه اگرغورسے دمکھیا حاسے تو اس سلالا اماست نے نہ انبہاکو حیورا نہ سوا ہے معروف ِ بن*دائمہ کے ب*اقی خاندان نبوت کوطعرمی ملامت سے محفوظ رکھا کوئی ائمہ برجسہ کرنیکی وصر طعون بنا یاکیا-کوی انکارامامت کے سبت کا فرعمرا-کوی دعوی امت کی وجہ غرو فستی *کے درجے پر* مہونجا۔غر*ضکہ ایک صحابہ کی مخالفت کا ہمکی*ا فسوس کر چ*ہبطر*ن نظاو کھا کو تھے ہین منالہ امات کے تیرون کاسکونشانہ یا نے ہین۔ گهائىل ترى نظر كابنوع دگرېرلىك جيمي كىچيوامك بند ۇ درگاه يېپىين رول رنبيًا كا حال سنيه كهرهفات المريجال خسير كها كرته مبن كه دوعقيده نبياء کی مزرگی اورفضیایت اورا ونکی ما کی عصمت کا ہم کھتے ہیں کوی د وسرا فرقه الالسلام كارسىين ہارا متر*ىك نهيين ہيں۔ دور بي*غزت ناص مثيبيا ن ماك كونىقىيب ہے كەخ<del>صرا</del> ا نبیا ع کے دم عصمت کوم طرطے گئا ہ صغیرہ وکسرہ اور سرفسیر کے عیب ویرا ہے سے كتبجقيدين-كما قال الفاصل لجقق والبحرامة قت في حسامه كهُ تام (ال سلام اتفاق وارزه بإعصمت منبيا انحدا مامية مبالغة ميدارندنيج يك ارفرق أبل سلامرأن قدرفو

إكراماميةمنفرداندا بنكيرم كومنانماازاول ع آاخر أركنا وعنهره وكسره عوا وستؤامنيزه رازجمبع كنالا فبغيره وكبيره بحدى منت كهنيج فرقه راغيرايينا ن عال نيست حتى ايكاجها درام مِرُهُ امْبِيا وا وصيا ، حَانِير مُنيدار مُدفعنه لاعن وقوع الحظاف الاجتما وُكَهُ مُرْجِب ويَكَّ ندمِيه وتحقيرا ورائمه كى احا ديث سنئے تومعلوم ہوتاہے كہوہ عيب مبكومشرك اور كا ذريجي مبترين عبيون عانتے مین ملکھ مبلکولورلاند مہب جبی اخلا تی براٹیون ملکہ ذلیل ترین حصائل مین شارکہ تے مین ومصوره انبياً اكبيط ن ننسوب كرتيجين- دوراين وعوسي صمت وطهارت اونكوم كمكما بمجقة مين- ونعوذ بالندمن فاك يتنانج حضرت الوابث تأوم علىالسلام كى مثان مين حواجا ويشي ئمکیطرن سے بیان کی ہین وہ ذراگوش دل سے سنئے۔ محدبن بالويه في عيون خمار الرضامين على بن موسى ضِما م سع روايت كى سبح كدآ نے فوا یاکہ حبب خدا سنے آ دم ۴ کومسبحود ملا مکہ ہوسنے اور حنبت مین و اصل ہونکی بزر گی ویمی ایکو نے اپنے دل میں خیال کیا کہیں سزرگترین مخلوفات ہون کیس مدھا شا نہ نے نواکی کوا۔ اً وم ابنے سرکوا وٹھا اور دی<sub>کھ</sub> میرے عرش کے با<u>ہے کوب آ</u>نے منے ابنا ساور کھایا آلوکیا **دکھا**لکھا لااله آلا الله محين رسول الله على ولي الله امير المئ منين وزوجته فلطمة يلة نساء العلين والحسر والحسين سيداشياب اهر الجنة بحضرت آدم نے کہاکہ آئہی بیکون مین ضلا سے جواب ویا کہ بیر تیر ہی فرریت میں اور مجھر ي تسرين- اور تام مير خلق سے افضلة بين- اور مينهو تے تومين ني تجھے ہيـــــ اکرِ ااورُ ت اورنه د وزخ اورنهٔ اسان وزمین کولیکین خبردار رسنااے آ دم اونکوحسد کی انکم سے ندیجینااگرالیا کیا تومین تجھے اپنے جوارسے نکال دونکا یب ٹر کیماآدم نے اونکو مبت**ق** 

بلط مواا ونبر تبطان ما نتك كها ما ونعو ن <u>في وس</u> وخ يكوئ خال كرسك كدين كمصيت حضرت البهب خبر مرامجد كرشان مين امام بن رسي خوا ع قل فرمائی ہے بلکہ وہ حدیث بھی سنے جسمیر فی اوا کے گنا ہین دا دی کو بھی شر مک کیا ہے۔ معافی الاخبارمین بسبند مفضل بن عمر *حضرت جيفرحدا دي سيے روايت ہے که حب* وم وحوا اقء شربا م مخضرت اورعلى اور فاطرا ورسندي نورسي كما بهوا ويجها توكها سيرور كاربار لیا بزرگ ہے مرتبہ انکا ورکسیے عبوب ہین پرگرک تیرے ۔ تب خلانے فرا ماکراگریہ نہوتے تومین لوسیانگر تا یالگیرسے علم کاخزا نه اورمیرے اسرار کے امانت دار ہیں۔ اے آدم وحوا وثر مناكها كونبنطر حسدند كعيناا ورانك مرتب اورانكي ننزلت كيتمنا ندكرنا ورندميرى ناذاني اؤمسا ن دخل ہو سے اور تب تم دونو ظا لمونمین ہوجا د *گے کیسبٹن* طیائے اون دونو کو وسوسریا مین لا *یا کهٔ خرا ونعو*ن نے نظر حسد اون نحبین *کیطر*ف و کیما <sub>ا</sub>سلیے آ وم دحواد و فو ىغرول و ذلىل بىوھى*ئے''*\_ جناب احبتها وقاب مولوئ ولدارعلي صاحه بامين بجواب مولينا وسيدنا شاوعبدالغريم قدس لله رسره کے اِس میٹ کی نسبت و دعواب دیتے ہین۔ ایک تو یہ کہ بیصرین اما دینے اح سے نہین ہے که اوسپراعقا د کرنا اور اوسکی تھیج کرنا نمروریات دین سے ہو۔ ووسرے مم به سبعه ایک بمعنی غبطه و وسرسے بمعنی سندعا، زوا انعمت اول مباح -و وسرا فرموم نسب کیون حسد آ وم کا اول قسم مرمجمول نکها حاسے- اور حسد کی امر کقسیم برجی رت قبله کومب فی کفایت نهین فرائی ملکه نجاری کی ایک حدیث کونفش کر کے سنیون کا رتعبى بندكرنا حإيا ہے حنائج فرماتے ہين ما حدیث حسد حضرت آ وم کہ ورکت اما سے ث ته دسبب تنیخ ناصب عدا وت عترت طاهره برشیبیان ال مبینے کردی<sub>ر</sub>ه بس اجما

هوبيفقه في حقه فقال رجل ليتني اونيت متا ما وني فالان فعلت مثل وتبفا دت *سیر قرب* با برغ مهون عرب<sup>ی</sup> گیرس<sup>ی</sup> آمنا نجاری *مبیله و تر*ن**ری روایت کرد ۱۵ فرنس ح**را جا کرنزا لة *سية حضرت* أوم رزيرة ببيل بوده بامند و**عكو نرحبين سّا شدوحال النكه غضل بن عمركه ناصبي** أن را

نركورساختة تنضهن كليو وحمله أعلى ننسني مسازلتهم ست ورتوت تفسيني ىت بنداح*ن سىجا نەوقعا كەسلىخسسە* آدم لهما تب ساخته- والضاحسة بمجرد اينكه تبقيضا سے مبشريت عارض شوووما و أميكه مقلقه ن كاركندآ دمى گنه كل بران نمئ متود حنانجير دينمعين احا ديث ازام مُعترت الوركشنة ولهني دم ست که ضرب آ دختمسک گرو میره کلما تیکه تفسیران بنا براما وسیث بسیار باسا آل هم منه البريابين قرمينه برمين حسد بمعض غبطه كدار قبيل ترك اولى بع و ٥٠ك

گرمفرت قبله کی امر تع**رمی**سے وہ د<sub>ا</sub>غ جوا و <del>نک</del>ے بنر رکون <u>نے حضرت</u> ككيني وتهذبب واستبعبار وتمر بالحيفره الفقتيدمين نهين سنه تواس سته مدخ تمست لأيم نهين تی-صد ہا صرمتین مہن جوسوار ان *عارکتا ہو*ن سکے دوسری کتا **بونمی**ں بنتول ہیں او<sup>ر ب</sup> سکو نرات امامین بختے دین- اور اگرمرادیہ سے کدا دی اوسکانسیف ہے بى نىققى **سەت**وا وسكا بيان فرما نائتا ئەرچىفىرت بيان نرماتے توكىيا فرماتے انتلى*ے كەييە جارىپ* عيون اورماني الاخبارسي معمدكما بونمين من نسك مولف كي سجا في اورصد إنت اوسك لقت لماوت اوروه خودمحاح اربيه مين سي امك كتاب كامصنف ب وريوراس مديث كولب معجير المرمع صومين سع روايت كمياسي - اسيحديث كي عت كا أكما ا مل برامام مصوم مع اور کوئی را ولونرین سے اوسکے مجروح اور تقد وح شونالها قا له نه دگا- ا ورخو د قبله وگعب نے اسی کتاب حسا ما ور دیگر کتا بوئین بہت سی حدمثین عون ورمعاً في الاخبارسينقل كين وراو كوابني دعوك كي اليدمين مپني كيائي - رئيس طالت من بغيركسى، وقِسم كِنبوت كي مُه كركه اين حديث أجارا حاد مين محاح نيست بجها حجو إنااكه جائز "ولو بم ىنيون كى سى خبركودېمتعاق طاعن صحابرىكے ہو با دھرد نبوت راولون كے ضعف كے بيش كرا در نىوگا-گرىماحب تىقصارالافمام نے ارب بىكى صحت توبول كىيا اور قىلبەد كىيىد كے كلام كى وحبيران لفظون سيفرما مي كوغ غرض انجناب أرائكا رمعدو دلو ون اين حديث وراحا ديث صحاب ىت كەرىن حربىڭ از حلمراحا دىپ قىطىيتە الىھىدە قېرىپ الى قولە كەمرا و اىخياب يىنى بىت بىتى طەيبة ت زیرا که ازامغهوم می ستو و که اگراین صرب ارحبه اها دین صحیحه مصر بخشا رکزیر بآن ار**حارضرورات می بود و برنظا برست** که این لازم شهرآمی کریفترست بنی قطیقالعه روز که کودوی با

ىت كە*ىركدازىن دۆت بخۇر*اۋ ن خداسى قىالى دىھا مەكەد دە ھے بكين بسنحوا وسنو مرارستم كاران بنا فراني شا وطلب كردن شاوحة ا بآن درجه غيرشا رامركاه قصدكينيدآن دزحت لابغير كمرضوال قوارس اليبب ه خورد آ دم وغلط کرد و ازان د<del>رخ</del>ت خور دلیس رسید ما لینا ن انجه خدا و ندور قرآن وکرکرد هاست هُمَاالشُّيطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَ هُمَامِيًّا كَإِنَّا فِيهِ فِي سِمر وه درخت جسکے کھانے سے آ دم وحوامنع کئے گئے تھے وہ درخت علم محد وآل محد کا تھاجسکے کھا سعلم اولین و اخرین بغیر کھاسے آجاتا ہے اور اسی وزحت کے کھا نے سے آوم وحواجنت سے لے کئے گرچریٹ سے آنا ہی نا بت ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکانے سے آ وم وحوانے اوسے کھا یا ور ۱ وسکے *سبت و*ہ مصلیت مین گزنتمار ہو*ے گرد وسری حدیث سے سبکاب* ندمعتبر خربت معلی نقی سے نقل کیاہے نابت ہوتا ہے کہ وہ درخت حسدتھاکہ جسکے کھانے سیضوایتا ل يمنح كياتحا- گراونمون نے عمرا وسے كھا يا بعني ائمه برجسد كيا ہے ليچو ل انجلينے حيات اللوب ت*براز حضرت ۱۱ مطی نعتی من*قول ست که فرهنگه آوم وزوجایش اینی کرد ازخوردن ا زا ن وزجت حسد بود وحن تعالى عهد كرد بسوے آدم وحو اكه نظر نه كنند بسبوى آمنا كەش تعالى آمنا را برالىيتا ت مربيرهٔ حسدونيا فت جن تعالى از د درين باب عزم و <sub>ا</sub>ستهاميًا. رس صریٹ سے بھی نابت نہیں ہوا کہ حفرت آدم نے سٹیطان کے بہ کا نے سے مسد کے خوستہ وكمهايا بعنى ائمه كوحسدكي ننظرسے ويجها اورحكم آتهي كونما نا بلكه بیژابت ہوتا ہے كہ ضرت آدم نے مجھ کم اننے کا ارا وہ اورا ہما م بھی نکیا ۔ لینی ضدا کے حکم کی بھی سرِ واکی جسیدا کہ افیفو<sup>ن</sup> هونا هے کهٔ نیا نت حق تعالی ارز در بین ما ب عزم و انتهامی'۔ شا پرسیکی خیال مز

یہ آوے کرحضرت وم خدا کے حکم کو بھول گئے اور نسبان کی حالت مین خلات حکم آئمی کر بنیٹے۔ جیسا کہ بغی غسرین اما میہ نے لکھا ہے کہ نسیان کی حالت مین حضرت وم مرکب اس فعل کے ہوسے بریم

اسکیے کہ بند عبر جرحضرت امام محمد با قرع سے منقول ہے ٹابت ہو تا ہے کہ حضرت آ وم ضد اکے حکم ہو نہ بھولے تھے۔ اور با وجو دحکم خدا کے وہ قرکمت نہی عند کے ہوں۔ سے سابقول المجلسبی فی

مسیات الفسلوب بسند معتبر دست که از امام محدا قریرسی نه از تفسیر قول حندا مسیر سرای میرود و معترفه کارده اند که حضرت آدم فراموش کردنسی خدا محضرت فرمو د

مسیمی دیم سیخیان مساوی شده میرترده بدر مشرک در با و مارر می مداسترک در به این میراست سرک رسته که فراموش کمرد و عکیونه فراموش کرده بو د و عال آنکه در وقت وسوسه کردن سنیطان نبی خدا را بهاید استان آورد و می گفت که خداشارا برای این نهی کرده بست که دکمک نباشید و در بسشت همیشه نباستید سیر نسیان باید.

نها نا دربا وحود کیسٹیطان نے خدا کے حکم کی با دمجنی ولائی گرا وہفوسنے خیال نکیا، ورکیپوکرخیال کرنے اسلئے کدائمہ کا مرتبہ وکھیکہ عیا ذابا ملہ وہ جوش حسد کا ہوا تھاکہ وہ وین وونیا سب بھول گئے تھے

اوراو کے درجے اورمرتبے کی تمنا اورخوہش نے اونکونغو ذیا مٹدانیا ہے ختیارا وربے قابوکریا عقاکہ وہ مجددوسکا غرم اورا وسکا اہما م مجی کرنا نہ جائے تھے۔ حنیا نی حضرت جعفرصا دی م کی ایک صد

سے اسکا حال سنیے کہ حب جاہ وتمنا سے درجہ آل محد نے اونکو حسد کرنے بربر بھر ہوگیا۔ ملا باقر مجلسیات اہلی ا مین بسند عتبر حضرت امام خرصا و تو کی ایک حد سٹے نقل کرتے ہیں جس سے تا بٹ ہوتا ہے کر قریقاً

مین به نده مرطرت امام عرصا وی می ایک طرمیت می رست بی بس سے ، بس ہو ، بس اور است کا رسی ہو ، بست اور میں ایک طرم نے نبیتن ماک اور ما بی ائمہ کی روحو نکوست نیا وہ بمند درجہ دیا اور او نکوتمام آسمان وزمین برعرض کیا ا ادر کھاکہ یہ میرے دوست اور ولی اور خلق برحجت بمین جوکوئی او نکے درجے کا وعوی کرے اوسپر ایسا

غزاب رونگاکہ جو کسی دخلق برنگها ہوا ورمشکین کے ساتھ روسکو جہنم میں ڈالونگا اور عرا وکلی لایت اورا ماستا اقرار کرسے اوسکو ابنی بسنت میں جگہ دونگا میس اوکی لایت ایک انت ہے خلق بربس ترمسے کو ایسکولیت

نام آسان دوزمین و بها زُون نے اوس سے انکار کمیا دوراہنے سِد ور دگار خدانے وم وحوا بہتنت مین مگروی اوراونھونے بنین ککِ اورد گرائمہ کے ور به درج کسیکے لئے ہے ۔ خدانے فرما یا کہ سات عرض مرفظ کرجب آ وم وی انے عرش کسیط نب ویکھ ما توجد ہو وفاطمه وسن وسیرج انمه کے نام ویجھے تو مبت تعب کما کہ خدایا یہ تیرے مبت ہی محبوب ہیں اور سر خ نزدیک برشے ہی بزرگ اور شراف میں۔خدانے فرایا کہ حسد کی آگھ سے اِنکونہ وکھیا۔ اور او بھے اس وا [کے جمیرسے سرز کی ہے آرز ونکرنا اور حومر تبر بزرگی اور کرامت کا مین نے انھیر دیاہے ﴾ إنتمىنى نىوناً لالسياكيا توميرى نا فرما نى كروگ ، و بتم كارا وزطا لمونمين اخل مېوگے- آ دم ٩ لوجيماا*تني كون مين تماگارا و رطا*لمة فرما *ياكه و «ج*راو<sup>ن</sup>كى منزلت كا<sup>ن</sup>احق *ېپور د گاران* ظالمون کو *چوهگه توسنځ بېنې پين د ي جے -* ه نهمي فرنكا وككمكياا ورحوكي الواع واقسا مركح غلاب اورصعيبت ظالمون نے ظاہر کئے کہا میں ترین در کا ت جہنر میں او ککی تگریسے اور وہ جا. ن گرسبرهنما ونکوابنی طرف کھینج لیبی ہے اور سرحندا و سکے لوس الوكهاكزوريسب تجهز فراكم بضدان كهاكه اسعآ دم وهوامير سان لورون او حجيول كويني تخ ولايا ونكوستيطان اورا ونكى ننرلت ك آرز وكرية بهآما ده كميا جنا نجه آدم وعوانے اونكونسد كى نكمه ت ويكها وراس سبب فإن اوكوا ونبر ميورد با ورا مني توفيت اورباري اونس او تهالى -مین مختصر فعهون او موقع میث طویل کاہے جسے ہم حاسثیہ بریقال کے تیم ہیں۔ کہا ن ہے نیمنی اِس صرین کو دیکھے اور کہان ہے گوش سنواجواس وایٹ کوسنے ۔ کہان ہے دل مبنا کہ آو

نبون بغورکرے کہ اوجو دیکرحت تعالی سے اوم وحواکو بخبین اک ورائم لیلمار نیکے بیے نتیج نستے اگاہ کیا اور ما وجو و کیا وس مرتب کے عابنے دالون اور اوس عزت کی آرز و کرنے والو<sup>ن</sup> نیکے بیے بیٹ تیج نستے اگاہ کیا اور ما وجو و کیا وس مرتب کے عابنے دالون اور اوس عزت کی آرز و کرنے والو<sup>ن</sup> ولط جوعذاب مقرر فراس مبن و مسب او كوو كحلا ديد اوركومي وقيقه جمت اوركوي ورح بضيحت كا <sup>و</sup>نی نرکھانگہ آدم دھوانے *تحج ا*نسناا ورحسہ ک**ینے سے بازنہ آھے۔ اورما وجو د**لییں روایت کے حبس<sup>س</sup> ضرت ٔ دم دهوا کالیسے گنا <sup>و</sup> کبیرد کا مرکب ہونا نا بت مہوتا ہے جسکی سنرامشرکبین کے ساتھ ہائیتن رکات جهنرمین علناتها حضات تنیعه دعوی کرتے ہین کدانبیامعصوم اور کنا ہان صنیر<sup>0</sup> وکبیر<del>ہ</del> غوط ہیں۔ رور نہ صرف ایسے دعوے برتمناعت کرتے ہیں ملکہ فرماتے ہیں کہ در ہا عصم لے منب ہ اُنچہ امامیدمیا لنہے وارند ہیج کی ار ذق اہل اسلام آفقہ رندارد- اگر عصرت اس کا نا مرسبے اور م بالنه حوا ونکی عصریکے باب میں امامیہ کرتے ہین ہیں ہے تو وہ ایسے دعوسے میں سیجے اور اپنے قول بن صاد قرمین ۔ خدا کرے کہ بچارے می انبیا کی عصہ کیے ایسے حامی ہون اورا **وکلی عصر کے** مایت کے بیدے مین اوکوائمہ کا حاسدا وربائین ترین در کا ت جہن<sub>م</sub> کاستی گھرائین – ایک اور صدیث سینی جس سے اور می تصدیق اور نائیداً وم دھواکے حسد کرنے کی ہوتی ہے اور جس*سے تا مخت*ف توال کا جو کہ کیسبت اوس م خت سے ہیں جسے آوم نے کھا یا آخری اور طون صل بعةل امام به وّاسبه- ملا با قرمجلس ي القلوب مين فرمات بين كرب ندمعتبر منقولست كه الوبصله پروی زامام صابرسید که یا بین رسول دنند مراخرده ازان درجهی که آدم و هواازان وزمت خور دندح. وزهت بود مرستيكم روم احتلات كرونر ينبضه روايت كردنركة آن كندم لود وبعضه روايت كروندكة آن نِنِت حسد لدِو ـ فرمو و که بهرچتن ست ابو الصلت گفت حکّیونه همه چ*ق ست باین بها*ختلا*ت ـ فرمو د* که ، سے ابواصلت ذ<del>جت</del> مبشت الواع میو ہا سرمیدار ونسب آن دخ**ت** گندم **بو دو**وران امکوریم لو دوانها ک در این بنانیستند و پرستی که جرن خداگرامی و شت و ملائکها و راسجده کروندا و را و خاب شت گرم انبید و خاطر خود

مین بی وید برس می می می وسط می برون به قایده ای سوری می به می به می به می به می به می به به به به به به به به م وعصیاً **زفتگوناً الظلین ورکریا** تبله *و کوییت اسکا بھی کا ظانمین فرا یا که و ه گذا ه نیسک کرسن* بر

الى اكحسن شمالي الحسين عرقل فنزا بوادر فروصاع وحه ولوبوص واناعمك وصنوابيك وولادتي من على وفي سنح قديم

بان ہوا 'ب علی ب<sup>ان</sup>حسین محدین صفیہ سے کہا کہتم ہزاکرہ کہ دعوی بزرگتری کرتے ہوخا کے ا منه تعذع کروا و راش <sub>به</sub> درخواست کرو که تمهار*ست لئے حجر کو گویا کرسے ۔ بعیر حجر ب*ے دیا فت کرنا . محدبن سنبيهف وعاميرتينزع كوك نعلامتعالى سته لبنيع عللب كامتارعا كي نشك بدرهج كويكإ لآلواوس تبجة جواب نديا عسيلى برجسين نے کماکدا سے مجا اُلاتم وصفی امام بعقے آو تمکو میردواب وتیا یحددن حنفیہ ، ونت كهاكدات بيتيج تم به خار است *عاكر شاو راس منه سوال كية يورعيك* برجسييّ بني بودم با خداست د ماکی *اور توسے کماکدین تحکو*ا ومز<sup>نیا</sup>ت کیسے *ویک*ا بوچھتا ہو*ن کیشنے تج*ومین سو او کئی ماین کھے ہین جہندونے نبوتے بدر سالت کوہا باکہ اگر استطاعت رکھین گے تو سرسال تیرے پاس ائین گے آلدلوگر سائل مین کو اوسنے لین اور ہرومی طن کی کرین۔ اور لعدا نبیا کے او نکے اوصیا کے بیان تجرمین سکھ که اگراستطاعت رکھین وتبرے باس برسال آدین۔ اور بیان مردم کو تیجوین رکھا ہے کہ جب بھی الیعم مین ستطاعت مہوتوامکیا زیرے باس ہوین، ورسا' ماق بن کو عاصل کر بن ورحولوگ نہ آ ہے ہو اُنکو خبردین۔ تاکہ کوئی جکا آلهی میں بیر دری طن نکرے۔ تو تھے اور کا م<sup>م</sup>ت کر مگریۃ کہ مہکو تالا کہ بعبسین میں عیلے وہ کے وصی امام کون ہے۔ امام اِ قرع کہتے ہین کرجر نے حرکت کی اور قریب کھا کہ اپنی جگہتے کل برطے- بعدا سکے روسکوا مٹار تعالی نے رہانء بی صبح مین اس طرح کو یا کیا کہ وصی اورامام نو بعد مسین بن وسبرفا طمینبت رسول الته صلی الله علیه آله کے تھارے لئے ہے۔ امام با قرع کہتے ہین کہ تھے محدان <u>علے جلے آئے اور مسلے بن حسین کو امنا امام مجھتے ہے۔</u> اس حدیث سے اور تحیز نمین تویہ بات بحز ابنا بت سوکٹنی کدمجد مین خفیہ نے امامت کا وعومی کمیا تھا اور مجرد دعوی کرنا اوکی کھفیرے لئے کا فی ہے۔ اگر بعبر اسکے او تھو سنے امام بین ابعا برین کو امام بھاتوگویا وہ *کفرے تا ئب ہوے گر تھڑرے د*ن تک او نکے م*رتمر رہنے می*ن توشک بشہر نمین ہ

اب زيرستهيد كاحال سنئے - كتاب المحجه اصول كا في سمى لابعيا في تصنيف لاخليل طبوع الكيور

رت ریر چھیے ہوے تھے میں فنکے ہاس گیا تب حضرتے مجے سے کہاکہ اگرکوئی ہم میں حروج ، وتم اوسكے ساتہ خروج كرفيكے مين نے كماكہ اگرتمهارے بابعیخ ہضرت مام زین لعا برین یا تمها ج بحائى امام محديا فت زمر في كرين تومين اونكاساتح د ونگا تب زيرسة غليفه بني ميه ببرخرز فتح كزنا عإمهتامهون تم ميراسا تودو-مين نےجواب ديا كەمىين بمقاراسا ترنهين ىبب يەسى كەڭگەدنيا مىن امام معصوم مفترض الطاعة موحود ہے توجو نفرکہ متحارا ساتھ ندسے ناجی ہے اور دو تھارے ساتھ خروج کرے و دالاک مہونے والون میں ىلاخلىل اس *حديث كى مترّج مىين فرماتے مېين كەبنا براين سنّق ظا برس*ت فسق ري<sub>د</sub> و ما بعا ن او درم فر<sup>وج</sup> کهبنی مت برندسه و طاهر الفسا وا و که با فاطمی بودن جبتا د وخروج نسییف استرط اما<del>ی</del> سترد<sup>ه</sup> م مصحصنت زیرسته ید کا فاستی مهوناه ورا و کام مشام بن عبدالملک برخروج کزا دند. مەكىپىنيوا ئون كەنردىك **يىلگنا دىھاكە و دەنو دېلاك بېو نے والون مىن د**اخل بېر. <u>ا</u> و سرکستی ٔ اونکاساتھ دیا در دولوگ ہوئے ساتھ سند مہوے وہ ازر وے ندمب اہل تسنیع ورموجب امر وایک گناگارا و ر ہلاک مہونے والومین بمجھے جاتے ہیں۔ اوراسکا سبہ جبرت سے ضرت زبیر سنے خروج کیا اورا مامت کا دعوی فرمایا اور وہ در منتقت امام معصوم مفترض لطاعنا نہ تھے *اور ا* ونکا مذہب بھی ازردے ہول بل تسینع کے فاسد تھا کہ ود صرف فاطمی میونا <sub>ا</sub>ما م نبرطهٔ دبانتے تھے ملکہ اسکے ساتھ احبتا واور حہا و کو بھٹے روری تبجھتے کتھے۔غرضکہ مبجھ میں نہین آناکہ ضرات سٹیعہ حضرت امامزین العابرین کے اوس فرزند کو جیسنے مبنی امیہ سرخروج کیا اور جیسنے شماد ا درجه با یاکس مونه پسے فاستی اور لوجہ دعوی اما مسکے کا فرشجتے ہیں اورا مامیکے صول کا ت ر پیشه پرکے زیا وہ مجھنے کا دعوی کرتے ہین۔ اگر در حقیقیت امامت کی تسرائط اور اوسلے ۲۹

ه بین جو حفرات شیعه ملنته بین تواس اب کوتسلیم کرنا ضرور سب که فیره شرائط بهرجی بکو حفرت زیرسیمی مین سمجھے تھے۔ اور یہ وہ اصول مین جو حضرت اما مزین العابری<sup>نی</sup> اپنے فرزند دلبندزیر کو نهین تا کے تا وراسی لئے احول کا جواب سنکر حضرت زیر سنمیں تعجب سیجوا ورکھنے لگے کہ اے ابوجنفرمیرے باکیے محت السي تحبت تتى كهين ونك ساتح كها نے بریٹھیا تو وہ گرم تھے كوٹھندا كرے مجھے كھلاتے تاكر سم سے مجھتے کلیف نہو۔ توکیا مجھے وہ دوزعکی اگ سے نڈر اتے اور حن جرزون میں تخریت کی نیا ہے ، به کی تجھے خرکرتے ۱ ورمجھ سے نکتے۔ گویا اس ک<u>ھنے سے ح</u>نسرت زیسٹہ پدنے احول کی مکذب کی والو اصول کوامامیکے جسے سنیعہ انتے ہین باطل ٹھرایا۔ اب فرااحول کا جواب سینے ۔ کہ و ذریہ شہید جواب مین فراتے مین کا سالئے آئے بائے آ کپوخرنمیین دی کداونھو کئے خوف کیا ہوگاکہ اُکڑیم اونکی اُبکو نها لوگے تو دخل جنبم ہوگے۔ اور محبیت کہاکہ اگر بین اوسے نما نون توا ونکومیرے و وخمین حانے کی لهارزا ہے اس روائت کو کا فی کی عرمعتبرین کتب اعا دیٹ شیعہ سے ہے اور مباکا ورصحت کا خدا لى كتاسيح كم نهين تكييكر شخيض تعجب موكا كداما مرنے اپنے ایک بنتے كو تواما مربنا یا اورا منا وصل ا ورا رسکومصوم اور مفترض لطایته قرار دیا ا و غرو کو اوسکی طاعت کی ترغیب دمی ا ورا مانسیکے اصول سمجائے۔ اور دوسرے بیٹے کو نہ صرف ان چیزون سے محروم رکھا اور وراثت سے خارج کیا بلکه امت کی حقیقت بھی نہ تائی۔ اور پیسبکو وصی قرار دیا تھا اور عراو نکے بعد امام سوم تھا اوسکی سفیسیت سے اگاہ کہا ملکہ او نکو غفلت مین رکھا ، ورگراہی کی را ہ بر حلینے کے لئے کوئی رو نرکھی حسکے سبت ایک بھا فی نے و وسرے بھا ئی کے حقو ت کو نہیجا نا اوسکے حقو ق کا خیال سے لبكة خودا وسكامعي مبوا - اوراما مت كا وعوى كركے نهصرف انكارامامت كى وجرسے لمكدا مامت کے دعوے کے سبب کا فراور نملد فے النار ہونیکامشتی تھمرا۔ ۱ وربا وجو د اسکے کہ ہی واتے كى تصدير كرتے مين وران صولون كومانتے مين ورائم كے حقيقى كائيونكو مول اماسيے

ت کی *حبہے اعزاض کریتے ہیں اورا و کومنکر نصابا* مت کہتے ہیں ۔ حبکہ حضرت اما مزی<sub>ں</sub> ابعا <del>برز</del>ز ینے فرزند دلیبند نورنظرار ٔ و مگرز مرستهی کوامامت کی حقیقت نه تبایی اوراوسکے ص وراونکے بعد حواما مہونے والاتھا او کی طاعت کے لئے ہاست نفرائی جسکا نیتی میں مواکد او نھون ت کا دعوی کیا دورخروج فرایاد ورمثهید میروسے مبکوموافق حوال تیون کے کہنا جاہیے کہ لاآک دے یا خو دکستی کی۔ توامی*ے فرقے سے کیا تعجب سے کہ وہ صحابہ کو*انکا زبلاف کیوئیہ کا فراور م<sup>یرین</sup> كوى خيال أرب كديم عقا وصرف ابو عبفر حو أكابحا , وراوسي كے نزويك حضرت ريرستيد فاستر صحح بكه مين حمال حضرت امام عبفرصا دقع كاتما- اسليه كدجب احول نے حضرت زير مشيد سے ملينے اور اس ورسے گفتگاوکرسنے کا ذکراما م جفرصا دقء سے کمیا تواوخوٹ ہوئی مہت تعرلین کی ورفرہا یا کہ تشمنے نوب می زمرکو کبڑاا وراگے اور بیجیے اوراو پرا ورنیجے کمبین بھی کوئی اہ رونکے نکلنے کی بچیورے - اس ما ف ظاہر ہے کدامام عفرصا دی کے نردیک بھی ز پیشید کا خروج 'نا جا' نریما اور اونکے ساتھی ہا دستیمی *دوزخ تھے۔* بغوذ ہابتہ مرفج لک میسیاکہ نئے اصول کا فیمسم یا بصافی کی کتاب ایجی میں ملا غلیا کا فی کی مدیث کے ترشے مین فراتے ہین که احول کہتے ہین که لیس حج که ومرس حکایت کرم مام عبفرصا دقع رابسخن بيروانخيكفنته اورا يسركفت مراكزفتى ورلاز يسبيل و وازسبل و وازجا نب ح ِ وازنانب سبت جبِّ و وازبالای *را*وواز زیر قدیمای و ووانگذشتی برای و ایم که آن ۱ ه رو د س بیگفتگوهجود میان هول اور حضرت زیرستهید سکے بهوی ب<sub>ه ا</sub>وس مانه کی سے حبابد اوسکے ال<sub>د</sub>بزروا حضرت امامزين العابدين اورا ونكي بعاثى امام مسدبا قروفات بالحيك عصراورامام عفرصاة سالمح بهيتيح امت بريحق اس ليح كه لافليا كافي مين كصح بين كهاحول ذكرإمام محرج غرصا وق كمرر ولفرس مدر وبرا وراكتفا كروبراى تقتيه وتوف افشا حدبراما مرزفته كرفتنكيب بنميث وخروج زير ويست بكج

ده-وانتقال ما محمدما قرع ازدار دنیا و رصانه مهار ده بجری لوده- امت توصف نامب توای کرده اما بنے بھائی امام محابا قرکے بھی امامت کے متکا یکتے۔ اور نہ صرف متکا یتھے بلکہ حومترا رکٹھ امام مین فیسک دیک بهونی دا مبیین ده اونمین نتحمین- رواس *امرکومی*ر و نیون بوسنیده نه رکهایما ملکهٔ دوا**ا** ماقیم نے خفا ہو ہوکرونکا رامت کی قابلیت نرکھنا او نکے مونہ سرکھدیا تھا۔ جبیباکہ کا فی مین کھیا ہے ا بعضرت ریومتهید لینے بمائی امام محد با قرعو کے پاس آنے اوراو سکے باس مندِ خطوط کو فیو کئے ہے۔ جسمین کھاتھا کہ آپ کو فہ کوآئیے۔ آپ کے لئے کشکرجمع سے اور بنی امید مرخ وج کیجیے۔ حضرت امام اِ قر عونے کہا کہ نچطوط ابتدا ہیں کوفیون کیطرف سے ہمارے میں کی ہیجا ن کے اور ہا سے ہے اور ہماری دُوتی اورا طاعتے فرض ہونگی ہیساکہ وہ ضلا کی کتاب بإتے ہین- *حجر بیر مجھی ا*مام با قرع نے فرا یا کہ امام فقر خال طا غدا ما*ک ہی سوتا ہے تا م رشتہ دارو<sup>ن</sup>* ىين سەر بۇيىرى - ، ورخەرامىغالى مىبروتىقىي كا ئۇرىتاپ اۈكوا دىن مانەبىن ھېكىرظالمون كا ج:- اورا ماخمسین کے بعد سے احد می آخراز مان تام امام مور تصبہ بہین- اور خدانے او کئے ایک قت مقرر کمیا ہے۔ اور مهدی موعوے نوانہ مک صبرلازم ہے۔ سب یا برکہ سبک عقل مک ىبتەتراۋىجىمىكەتقىين بەلبىست رىبالعالمىي<sup>نى</sup> ازەر و بەرستى كەرىيتان جېلا فاڭدەنمى رساننە در دىغ از توعذا بى<sup>1</sup> ا ب املاتنالی که رقبیامت با مثار سرای انتکا گراما منبو دی در اخروج کردی یسر مبیل اروقت کاری امکن ومبتركير يمكن وركم بجزيرى التدتعالى اكه عاجركند ترامحه أيسببنير رزد ترا-اس سيمعلوم مواكة حضرت مأمم باقرء حضرت زبيسك ارا دے كوندصرت براتيم هيے علكه اوسے غداب الهي حانتے تھے لورا مان مولي عالت من التكخرف كوقيامي ومنتى فرلت اور مزائم هي كفي اورنه مرت محص تصلكه الأعون عما مالت من التكخرف كوقيامي ومنتى في لت اور مزائم هي كفي - اورنه مرت محص تصلكه الأعون عما صان بنے بھائی زیرسے کہ بھٹی یا۔ بیٹکر حفرت زیرغضبناک ہوے اور اپنے بھائی سے کینے لگے کتم امام

يلاعند ذلك تمقال ليس لإمام منامن جلس في بيته وار بتؤوتبطأعن الجهاد ولكن كلامام منع حوضه وجاهد في بيل لله خوصلة ى الله ورالاخلىداع اسكى شرح مين فرماتے دين وسكے پالفا نا مين ليب ف سبناك شەزىيىزدان- اياباينكەتوامامزىيتى دمرايام دەبازان سراينكەخروج بسىف يكى زىزد طرمامسى ت نرور توگفت نبست امام از اله ایل ست رسول کسیکان شسته خا نمزخو د و آوخیت بردهٔ خود را و کاره ستارازهها و وا مرتبرک حها د کرد لویکن اما مرازماکسی مست که نگهدار می کرد از ضررمملکت خوورا وجادکردِ درراه الله اقالی دو فع کرد ضرر را از رمت نعه دوران *رضرر را از نگا میشتن خود سیر ا*ما مربا قر<del>س</del>ا ے میرے بھا ٹی تم لینے علم تھینی سے کیااس ابکو جانتے ہوکہ تم میں امت کے وہ خوص ەبىجىسكە *يىنےنفىرسى نىسوب كىياسى-اگەيسے نوفىدا كىكتاب باسىت بىنجەرسى* اوسكومىش<sup>ا</sup>ر ياليحيليزا نهيين كوئ امام اليها گذرا مهوكه الوسكي صفات تهجار بيدموافق بهون اور ميركيب تك الولا بيكرادس نتخروج نكبيا مبولود داما مزمو- اورا ومرطالت مين ما نداما مرسمے خالى رہا ہو-اُكھ خوج ما ت کے لیئے خروری **ہے تولازم آتا ہے ک**ھا مامزین العابدین امام نہوں یا اورنس سِالت ک**ا فی بیہے یسرگفت امام محدما قرع**الیا می شنا س**ی با**رتقیبنی می را درمن از خودت جبزے را انجینا وا دى نفنج ۾ الوي آنکه خوص مام بان بين ورمي رامي جزرگو ٻيي هٽيني اِار کتاب انڈ تعالی پابرا ل التُنصلي للدُماية آلة ياز في أن حيرمتُوكم التُدليّا وإما مُلِدَّت تركسي العاكميّ

ڭ ئۇجىرىاچكا مرآئىي دېپ تىرماشنىد قەحت<u>ىا دېنند مېنل اينك</u>ار خروج نسيف بحمرض بالشاما منباشدوزما نه خالی ازاما مربایث رومون خروج کندراما مرشورب لازم آبا عنظم بحجه مين المنباستدواليغارسول عليه شلام وراوائل سالت مورئجا ونبود و درغار منيائ الام نباستد والتياملك المكل وي رسير بست جا وكل ازرسول قع نشر والسيا وانبياى سأبق داوصهای لهنیان بسیارست میه مرستیکه دشد مقالی طلال کروه جنسه طلال او حرام کروه جنبه می راه «نِعَمَا تُ كتاب عُو دلازُم كرده الأزمي حيندرا وزده مِنْلِ حندرا برامي ابُمُهُ عَنْ أَبُمُهُ اطل طراقيت هذو د المهادت ها علل طقيدي عند را ونگيزانياه اما مي راكدا**ب تا ده بست با بارت امتاد اما كارت به** مرائبينهي ارافتلاف وببروي للنهبت حبر دران صريح ست درامنيكم مجبة إمانمسيت تامها واكه سبنت گیرد برا نارتعالی کارے ببیش ازان حاسے ناآن کارما حتا وکن دررا ہ اومیش زحال الرآن جادية وتتي شرح اصول كافي صفحة ٩٩ م و ٥٠ م -عبرابها وربهب على إوان كر اوربهب مي مي يحق حضرت امام با وتعرف وما يا كركسياتم الباكم وعمر وعثما ن كے طریقونکی تجدید كرنا جا ستے ہو مینھون نے رسول خالی مخالفت كی ا ورا بنی راسی ا در احتها دیکے تابع مهوسے اور خلافت کا دعوی کیا بغیراسکے کہا و سکے پاس لوئي دارانداكی جانسے ياكونی ومسيت رسول كمير ديج ہوتی۔ ١٠ رىجر فرما ياكه اےميرے بھائی مین خدرات تجیه ینا و دلاتا هون که توکنا سدمین سولی دیا جاسے حنیا نجیص عبارے کا فی کی ہے۔ اتويديااتى ان تعجيى ملة قوم قد كفرج ابايات الله وعصوارسول واتبعوا اهواءهم بغارهاي منالله وادعواالخلافة بالربره أن من لله ولهة من رسوله اعباناك بالله بالخي ان تكون هذا المصلوب بالكذاسة ث ارفضت عينا لاوسالت دموعه تثمقال بالله بينناو بين من هتك سنتون

عهناحقناوافشي سترناونسيناالى غرجا اوقالفي تے مین۔ اما میخو ہی کہ تحد مرکنی طابقت جمجری ا عكمات الله تعالى راكه درانهانهى زاختلا منع ببيروى ظربيست مرا دالبومكيروعمروعثما في سائر المهضلا ت كەنخالفت ك*ردنەرسول ورا د*تابع *سنڭرايياس د*ېجتها دات خو د را بې را مېما في از با نبا مىدىغا و دعوی کرده ناخت رسول طرقی سرا نی ارجانب امتّد بقالی و نه چهتین ازعانب رسول او نام میدم لابامتُدتنا لي امي مرا درم ازنكيه واقع درروز كاراما م محد با قرنمے سنو دهېرورر وز گارامامت اما جنفرها شربعه ازان انسكث اوسیم امام <sub>شعر</sub>ما خرو ح**اری سند شكهای او لبدازان گفت امله تعالی قاصی** یا نظ ومیا نجمعی که در مدند سرد و ه مارا - بیا ن شرک ائریضلالت خیمعبکه سررا ه رمیثان می وند باث ومنكره انسته سناره وحق ماراكدا طاعت باستادخواه ورا مربصه بروتقتيه وخواه ورغيرآن و فاش كروند راز وا وندمارا بغيرمر تبديزرگ كا بانميني كه با حث مين منه ذركه دسال وحهل بجرمئ لهارد ولت حت نسؤ دحنا نجهه ع آمد درحدث اول باب هنتا د و مکم و گفتند دراجيز إكنكفتيم وخوداشارت باين ست كهنيال لهيئان اين ست كها با وعبر د بضناسي سرارا و وحروج وارمم این باعت ازارها می متود و ال آنکه ارا و ه آن نداریم تا وقت ظهور مهدی موعود-مینی یکهکرامام اقرع ک انکھون سے با نی جاری مہونے لگا اور فرمانے لگے کہ خد فیصا کردیا ہے ہمارے درمیان اورا ون لوگون کے بنھونتے ہماری بردہ دری کی اورا و ن لوگون کے کڈھم ونکی ل<sup>ه بره</sup> بین اور مهارسے می واطاعت جوا د نیر فرص ہے او سیکے منک مین \_ یاصبر <mark>ب</mark>ھتی کا حکم ہے، سکے سبت ہمیران کارکرتے ہیں۔ اس سے بڑھکا ورکبا بنوت اس بات کا ہوگا کہ نر پیشهید م<sup>ع</sup>ی امات تھے۔ اورا ما مرا قر کی امامت سے منک<sub>س</sub>ته اورا مام باقرابینے بھانی نا وعوى امامت اورخرمج بالسيف كم سيسح قيامت كے وئستى غداب آنهى مائے تھے اور اوپن

کہ وغروغمان کے طابقون کے تور**مرک**ے والاا **ورمنحار ائر ضلالت مح**قصے تھے اب ما مروکینا ہے کہ حضات علما اما میچ نسرت زیر منہ یہ کی نسبت کیا <sub>ا</sub>عتقا ورکھتے ہیں ورا**مرہ ہوگ** ا مت کینسبت جرا زنمون نے کیا تھا کیا فرماتے ہیں۔ اور ما دچرو اس عوے کے اوکونستی اور سے کیوکلز کیا تے مین - اوکی تفییت میں کے ایم گا اعتقا دحضات شیعہ کا نسبت حضرت زیر شہید کے امجها ہے اورا ونگواعبدحضرت امام محمد ما قرع کے اضل اورصا حب<sup>م</sup>رع وعما دت بمح<u>ص</u>م میں ل<sup>ا</sup>ور د<sup>و</sup> و امامت کی نسبت فرما تے ہین کہ اونھون نے اپنے لئے نسین کیا بلکہ وہ اپنے بھانی امرا جماجہم امام بختفه تحصه اوراويحا خرفرج ابني امامت كے لئے ندتھا ملكہ اوس سےسبب ہي دوسرا تھا۔حباب مرکینا ولوی دلدار مکسینا مرحرتم عفداننا عستٰریہ کے حواب مین جسبمین 'ریشمید کے وعدی امامت کا وکرہے قرما مهین- که *یتنخ مفید در ارشا* دخو دمی فرما میر که زمیرین <sup>با</sup>ی بعدا مام می ما قرافصا*ی برا* دران وصاحب ورع و عبادت ونقامت بوده وبسفاوت وبنماعت موصوف وخروج تبتمينه نمووه وامربعروف ونهى امنكم می کرد د طلب دن خباب سیدانشه رامی نمو د - وبسیارے اُرشیعیان عتقا و با مت او دہشت ند نوش این اعتقا دآمنا این لعبرد که حوین دیدند که اوخرفیج نشمشینمو د و دعوی **میک**رد نبطرت الرضام رآ انجمت گهان کردند کهمرا دا دارین صر<sup>ن ن</sup>فسس حو دسش ست وهبنین نبو د حیراوعارف بو د بانیکهنصه براما خى مرادر بزرگوارا وحناب امام محدما قرست واو وسيت كرده ابود درآخروقت بحبضرت صاوق - سيب خرنز واين لو د كهر فرربه عيش مهنام من عب الملك كه خليفهٔ وقت بود فت خليفهٔ مرّمو د با باشام م كه ركبال في عاضر و وندکه حنان دمملس نگی نائید که رمیر تامیش خلیفه نرس زر گفت که سینچ یک اربید گان فدا نوت این نیست که دهسیت تبقوی نا میه ومن ترا د صبت می تنم م بر بهنرگاری بهشا مرگفت که توخو درا زاس خلافت مى مزبارى وطالا كدتوازا مرولدى - زيدگفت اور خباب حضرت معيل ام ولد يو و وال ايكيمرتبهٔ نبوت نزدیک خدا فو ق ترازمرتبلخلافت ست - وحون مهنًا مزر پدرا ازلستُکه خو د میرون که د زید ور

ت دىناب سا دق سِيدىسارْمُكُىنْ لولَ كرد باربُسا نَكْدارْ بيشهايتْ دبر مه بن عبدالملك متيا زنمود دامين مناظره را برمناظرهٔ ۱،۱۰ اگرص حبناب تعبله وكعبوسف مصرمت زيدشهب كوهرست بجانے ك ر را ب کی<sup>نا</sup> ب*ت گرفیدن کامیاب نبوست که حضر* ا دِ رِنَهُ مِن المرِيحَةِ ثُنَامِينِينَ كَيِبَ مِينَ كَهِ تَعْسِبَ أَيْمِينَ مَا يَتِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الم الدِ رِنَهُ مِن المرِيحَةِ ثُنَامِينِينَ كَيْبِ مِينَ كَهِ تَعْسِبَ أَيْمِينًا مَا يَتِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال به. دیجینے اوان روامت**ون کے حوجی**ے صول کا فی سے وربق*س کی*ن میں قبلہ و کعبہ ک<sup>ی</sup> تسسمر پرج الغربي مينشد بينا بينشيش ما *دق أتا سنه- دو جفيت ز* إئيز موساني در بيشاء ب مينكرا امت ينهجه ناأ إب ايا قول ۽ حواون تاريخ واقعات سے جوباينه نبورية مرسبور شخير وين مطابق نهين جو سكتا - اور آبي مع ويشبيد كيرا مخصر بم كون يه ينيسل ولا ديه في البينا لله الهرين كا وعوم نهين كميا . هنا خوز ومثوبية كالجاون كم اینے تیمی کے اور اربام موسی کا نئر سکے بعد اور نسکے فائیا سیا مہم وجو بزینے اور سال جنسن بتنی ورا وننكه بنيئه عبد القعا وره وننكه فرزار ممراقب بلفس إركير ورور الهيم بينا عهب النسا ورزكرما ي نشد بن أسبيره. بن أسبع ١٠ و مهورت الثانيهم بن أنسب ما ورغيبي بن ع رئیرہ نے اولا دمین سے انساکر میسکہ امامت کا دنوی کیا ورکشرنے خرور نی فزایا ورشیب ہو نهان تاریخی واقعات کی تکذیب دِسکتی سبع - مکبه و د اختاما ب هبرامامسته کےمسله کم**وم** ٹڑا درجسکے سبستے شیون کے بہت سے فرتے ہوکئے وہ سب ہی بات بریٹنا مرمین کاملہ على مركت لا مركى دولا د منكهجي المست كورصول دين سيرندين سهجيا - رورند منكرا لامت كو

نكرنبوت كخبال كبا-اگرائمه كرام كى اولا دكا بيمقيده ہوتا كه امامت مثل نبو سراہام نے اپنے بعد ابک ہی کو ا بنی اولا دمین سے اما م بنا یا اور اوسی کے لئے امامت کی <del>ویت</del> فرائ- ۱ *ورمبرانگیا* مام رمینی اولا د کوروس وصیت سے اطلاع دیتار مہتا ۱ ور*م*سنکرام سکج منلئ سنكرنبوت كے كا فرىحترا تا توكيا مكن تھا كەالمەكرام كى اولا دا طارا بنے باب كى سيت نانتی ا ورا مامروش کواما م سرحت سمجھتی۔ اورخو داماست کا دعو سی کر تی۔ وہ اِختلا نب جو ، مت کے مسئلیسے شیعون مین ہوا ہے اورجس سے مہت سے فرقے ہیں فرمہ میں ہو مین نه وّا اورنه اتنے مختلف فرقے پید ا ہوتے۔ حالا نکاختلا ٹ کی میکیفیت ہے کہ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ حذیت علی سے بعدا و ملکے بیٹے محد بن حنفیاہا مرہین اور میاکسیا نیہ فرقہ ہے - تھے مجم بر ، حنفیہ کے بعد یہ ختلا من ہے کہ بعضے کہتے ہین کہ او کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ اور لعض شکے انتقال کے قائل ہیں۔ گریہ کہتے ہین کہ امامت او سکے بنیٹے ابو ہامسٹ کو منتقل ہوئی۔ ا و رعو لوگ محد بن حنفت کواما م نهین سمجھتے ملکہ حسنین کوا و نمین یہ احتلا م سیجا بعضه امام حسن كى اولا دمين امامت كونمنقش سمجهة مين اور ا دستك بنيَّ عبد اللَّه اورا و مكلَّا محد- تعیرا و شکے بھائی ابراہیم کوامام سجھتے ہیں۔ اور محدا ورا سر اہیم وہ ہیں صبنھون نے خلیفہ منصور زمانے میں حزوج کیا تھاا ورسٹنا دت با ٹی تھی۔ ، وربعض بیکتے ہین کہ بعد حضرت امام میٹ اہم سنٔ کی اولا دمین اماستهمیمنتقل نهین مهوئی - <sub>ا</sub> ور<u>حسنے</u> دعو سی کیا وہ کافرہے او راما**م** حسین کے بعدا و نکے فرزنراہا فربین لعا بربن اما مرسر عن میں تھیرا و نکے بعد تھی جتلا <sup>م</sup>ت ہے۔زیر کیے ج فرندز ریر کی امامت کے قائل مہن اوراو نکا پیمقیدہ ہے کہ بنی فاطمہ میں سے جوشخص خرفج ے اور عالم زر اہر شخاع اور سخی ہو وہی اما م مفترض الطاعة ہے ۔ بھجرا ما م حبف رصاوت بعديجي امامت مين احتلاف ہے كيونكه رون كيانج بينے تھے محمد والمعيل وعبدا ملند وموسى

ے میں ہے۔ ان میں سے ہرائک کی امامت کا علیٰ کہ و تالمی و فر قدمتنقد ہے بیعض می کی امامت کے المامت کے قائل مبرجسبكوعاريه كهيتة بين يعض سماعيل كي امامت كيمعتقد مبين اورماب كيمامنے اوكي دت کا انکارکتے ہین ا ور بہ فرقہ مبارکبرکملا تا ہے۔ بھر انمین سے بعض لیسے مین کھامی<sup>ن</sup> مامت کوختم کرکے رحبت کے قائل ہین اوربعض ایسے ہین کدا وکمی اولا و مین آخبک اما<sup>ت</sup> ے سلسلے کو جا رسی رکھتے ہیں اس فرقے کا نام اساعیلیہ سبے ۔ اوربعضے عبداللہ کی اہمت نے قائل مین اور اونکی موت کے بعدا ونکی رحبٰت کا عقید ہ رکھتے ہین۔ اور بیضے موسی کو ا مرجی سمجھتے میں اس لئے کہ آب کے وا وا نے فرا یا ہے کہم میں ساتوان امام قامی ہے اور و ہصاحب توریت کے ہمنا م ہوگا۔ غ نعکه اسی طرح اس مسئلهٔ و ما مت مین صرف اس وحدست احتلا من سیح کسسی امام کی اولا دنے بالا تفاق کسی *خاصل کی ا*مام کی امامت سراتفاق اورامامت کے وعو مے احتراز نهبین کسیا به صرف حضرات اُنما عشر*ی حضرت علی سے کیکر ما حضرت ۱* ما **م** مدی علیئہ انشلام کے بارہ امامو ن کے مغیقد مین اور او نکے عقیدے کا لاز می نتیجہ یہ ہے کہ باتی اور اُما مزرا و سے جنھو ن نے امامت کا وعو سی کیسا یا مام برحت کو امام ىين ما ْما وەس*ب كےسب* نغو ۈيا مى*تە كامن* را ورمخن لدىنے الىن ارىبىن -



قاموس مین گھا ہے کہ فدک ایک گا وُن ہے خیبر مین۔ اور مصباح اللغۃ مین گھا ہے کہ وہ ایک میں گھا ہے کہ وہ ایک میز کے اور خیبرسے ایک مزل ۔ اور کہ وہ ایک میزل ۔ اور کہ ایک مین کہ وہ ایک گاوُن ہے جازمین اورازم ری کہتے ہین کہ وہ ایک گون کے ایک کاوُن ہے جازمین اورازم ری کہتے ہیں کہ وہ ایک گون

برمین- اوربعضے کہتے مین کہ و ہ حجا زکے ایک طرف مین واقع ہے - اوسمین جشم تھے ورکھ ورکے درخت اور خدانے اوسے اپنے بینمیبر ریفے کیا تھا۔ اورمراصدالاطلاع ملی اسما الا مکنة والبقاع مطبوعه حرمنی کی حلد د ومصفحه ۲ سرمین سبے که فدک ایک گا وُن سبے مجا مین مرینے سے دویا تین دن کے فا<u>صلے پر</u>وا تع ہے - اورا و ر فئے کیا تھا۔ا سلئے کہ صلیاً حال ہوا تھا۔ا رسین جشمے تھے اور کھیجور کے درخت ۔اور مرالبادان إقوت حموى مين سب*ے كە* فدك ايك گا ون سبے حجا زمين مرينے س<sup>يے</sup> و<sup>د</sup> ن لی را ه پراوربعض روایت مین مین دن کی را ه پر-اوریه گائون *تجریجی سا*تویین سال سلحت ف برانخنبر **صلعم** کے ہاتھ مین ہا یا تھا۔اورا وسمین بہت سے چشمے یا بی کے او زیرے ت تھے۔فتح الباری شرح سجیح نجاری کی جلدششم سفحہ ۱۲۸۰ مین لکھا سے کہ فدک فيسكانام بهاوسين ورمديني مين تين دن كا فاصليب ا حق*ا تی ایحق مین فر*ہاتے ہن کہصاحب لطال الباطل *کا یہ کہنا کہ فدک خیبر کے گ*ا وُن مین ہے ایک گا وُن تھا جھوٹ سیےاسو حبہ سے کہ صاحب جا مع اصول نے مالک بن وسے ر وابیت کی ہے کہ عمرشنے جحبتین بیان کین اوئین سے ایک پیرسمے کہ رسول کتدکے لیے وین باب کیضل ول مین شرح نهج البلاغت<sup>ا</sup> بن ابی انحد میمعتزلی سے نقل کرکے فدک حقیقت وہی بیان فراتے مین جو قاضی صاحب نے بیان کی ہے۔ ندک کے حدود جو کھ حضرات شیعہ نے بیان کئے مین اوراوسکی حدبندی کا قص نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے۔ملابا قرمجلسی بجا رالابوار کی آٹھوین جلدگتا ب صفحه ۱۰۱ مین فدک کی حدیندی کی نسبت بسندعیدا بهدین سنان حضرت امام جعفرصا دق ش بیان کرتے میں کہ آینے فرمایا کہ رسول استعلام فاطمہ پیسے گھرمین بیٹھے ہوے تھے کہ جبرال آئے اور کہا ای محترا و ٹھوخدامی تبارک و تعالی نے جمعے حکم دیا ہے کہ آئے لیے لینے پر<del>ون</del> فدک کی صد بندی کر دون-آپ جبرلی کے ساتھ اونٹھ کھوٹ ہوے اور تھوڑی دیرم پانج ٹ آئے۔ اور حضرت سیدہ کے پوچھنے پرآ ہے فر مایا کہ جبریل نے میرے یہے اپنے پرولنے فدک کی حد بندی کر دی ہے ۔

افدل می حدبندی کردی سبع میکوافسوس ہے کہ کوئی روایت حضا تا المیدنے کسی الم می کاطرف سے الیسی
بیان نہیں فرا کی جس سے معلوم ہو آ کہ جبر آل امین نے لینے پرون سے جو حدود و فدکے
مقر کیے تھے و دا وسی قریے یا بلدے کے تھے جوا کی گاؤن مرینے سے دور ن یا تمین ہے کی را ہ پر ہے ۔ یا وہ حدود مقر کیے تھے جن کا ذکر حضرت الم موشی کی ظم کی روایت میں ہے جسکی ایک صدعد ن اور قومری سمر قندا و رمیشری افریقہ اور بیچ تھی سسند جو آرمینیہ سے المہو ایسے ہے تھی ۔ اور یہ وہ ہروایت ہے اور یہ وہ ہروایت ہے اور یہ وہ ہروایت ہیں ۔
جسے اب ہم بیان کرتے ہیں ۔
جسے اب ہم بیان کرتے ہیں ۔

بھے اب ہم بیان رہے ہیں۔

بحارالالاار میں منا قب ابن شہراً شوب سے ہلا باقر محلسی نے تقل کیا ہے کہ ہار وشہر

نے حضہ تنا ام موسی کا ظرم سے کہا کہ آپ فعد کے لیجیے حضرت نے انکار کیا۔ اور بہر بھی کی وی تربید

اوسنے فعدک کے سیلے کہنا تو وہ انکار ہی کرتے ۔ آخر حب اوسنے ہمت اصرار کیا تو آپنے

فرایا کہ مین اوسے نہ لونگا جبتک مع لینے صوود کے نہ یاجا ہے ۔ ہارون رشید سے کہا

اجھا او سکے صوود بتلائو۔ امام نے فرایا کہا گرمین سے اوسکے صوود بتا کے تو تم ہر رشوگے

ہارون رشید سے کہا قسم ہے تھا سے نا ناکی ضرور دونگا۔ تب امام سے کہا کہ بہلی صداوسکی مرف در سے

عدن سہے ۔ یسنکر ہارون رشید کا چہرہ تمثا ہے لگا۔ بھرا مام سے کہا کہ میسری صداوسکی ہم فند

ہے ۔ یسنکر ہارون رشید کا چہرہ سیا ہ ہوگیا۔ بھرا مام سے فرایا کہ چوتھی صداوسکی ہمندر کا

ہے ۔ یسنکر ہارون رشید کا چہرہ سیا ہ ہوگیا۔ بھرا مام سے فرایا کہ چوتھی صداوسکی ہمندر کا

تارہ سے جوار مینیہ سے ملا ہوا ہے ۔ تب ہارون رشید سے کہا کہ اس سے ہا کہا کہ اس سے جوار میں نہا کہ اس سے حدود والی کہا کہ اس سے کہا کہ اس سے جوار میں نہا کہ اس سے سے میں کہدیا تھا کہ اگر مین فرک کے صور والی کے میں والی کہوتھی کھور ہے اس سے جوار میں نہا کہا کہ مین سے جوار میں نہا کہا کہ مین سے سے سے بھا کہا کہ اس سے جوار میں نہا کہا کہ مین سے سے سے بھا کہا کہ اس سے جوار میں نہا کہا کہ مین سے سے سے جوار میں نہا کہا کہ مین سے سے سے سے بھا کہا کہ اس سے جوار اس سے جوار میں نہا کہا کہ مین سے سے سے سے کہا کہ اس سے بھا کہا کہ مین سے سے سے بھا کہا کہ میں سے سے سے بھا کہا کہ کہا کہ کہا کہ تا سے بھور ہا ۔ امام سے کہا کہ کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہ میں سے سے بھا کہا کہ کو کہا کہا کہ مین سے سے بھا کہا کہ کہا تھا کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا تھا کہ کو کہا تھا کہ کہا کہ کہ کو کہا تھا کہ انہ کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا تھا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کھور گو اے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کے کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ

۔اسی میر ب<mark>ار ون رشیدنے امام کے قبل کا ارا</mark> د ہ دایت کولکھکر بھیرملا با قرمحلیسی ت<u>کھتے</u> مین کہ ابن اساط کی روایت مین پہلی حدا د*یکی و*لت ری دومته الجندل و ترمسیری اُحدا ورحویقی سمندر بیان کی تقی -اسیر بارو بش نے کہاکہ پرب دنیا ہے۔اسپرا مام نے کہا کہ پرب بہو دیون کے قبضے میں ابو الہ کے نے کے بعدتھی۔ بیں وسکوخدا ورسول نے اپنے لیے نئے بغیرحناک جدل کے رلها۔ اورخدا نے رسول اسصلی اسدعلیہ وآ لہ وسلم کو حکمرہ پاکہ پیحضرت فاطمۂ کو دید د -ملا باقرمحلسی فراتے من کہ یہ د و وزحد بندیان جو سان کی کئیں ا وسیکے خلاف ہن جربغت نومیون نے بیان کین ہیں اِور *کھرا س کاجوا* ب ملاصاحب یہ نسیتے ہیں کہشا یہ مرا دا مام کی بیست که بیسب فدک کے حکم مین داخل من اور گویا دعوی اون سبیرتھا اور ف*دك كا نام صرف مثا لاً او رّ*تغليبًا تھا ۔ (صُفح<sup>ن</sup> بر*جارالان*واركتا بِلفنتن مطبوعه ايران) وا*بیت معلق حدود فدک کے جوحضرات شیعہ بیان کرتے مین ا*وسے ہمنے <u>اسلئے ب</u>ہاں بان باكه گویا و ه فدک و رضلافت کومرادف همچهته مین بعینی حهان تک مسلمانون کا قبضه تھا و ه ق*دک کے حکم* من داخل تھا۔ا ورحضرت فاطمۃا وسی کامطالبہ فرما تی تھیین - گرفدک جیسا کہ ہما *بنی ر*وایتون سےاویر بیان کر<u>ھ</u>ے ایک وغنع ہے اورا وسکے حدود<del> حبطرح</del> س کا وُن کے معین اورمعلوم موتے مین سب جانتے تھے۔ بیغیہ خدم معمے اوس کا انتظام اونھین لوگون کے سیر دکردیا تھاجن سیصلفاً لیاگیا تھا۔ اوریہ قراریا یا تھا کہوکھ پیدا ہواوسین سیےلضف و ہلوگ لے لیا کرین ا ورنضیف آنحضر صلعم کو دیم یا کرین چناج مطابق اسکے ہرسال بینمبرخت ملم کی طرف سے کچھ لوگ جائے اورتخمدینہ کرکے آتخضہ ت کا تے۔اورجوغلہ و ہان سسے آٹا وسے حضرت لینے اہل وعیال کے لیے رکھکر ہا قی مسلمانون کونقسیم کر دیتے ۔ گرحضرات شیعه فرات مین که اوسکی آمه نی هرسال چومبس هزار دینارتھی صیساکہلا اق

حیات القلوب مین لکھتے ہیں کہ انحضرت صلعم نے اہل فدک کے ساتھ بقعہد کر لیا تھا کہ وہ ہرال چومب*س ہزار دینا ردیا کرین کداس ز*انے کے حساب سے تقریباتین ہزارچے سو تومان<sup>ہ</sup> ایرانی) ہوتے مین اورصاحب تشدیرالمطاعن کہتے مین کرنجساب مہندوستان کے ایک ، کونس مزار رومیها وس کا مہو تاہے۔ اورصاحب تشدیب المطاعن نے لکھا ہے کہ ابودا ودابینی سنن مین للهتے مین که عمربن عبدالعزیز حب خلیفه موسے تواوس قت ندک کی آمرنی چالىس *ېزار دىيا ر*ىقى ـ وركوركو كم تصريبا عمركے بضيراً ا قبضے میں آنیکا قصہ یہ بیان کیا ہے کہ مدک کے ماشندے یہو دی نھے حب خسر فتح م ۔ ا توان لوگون نے آنحضرت صلعم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میں من دین ممشہرکو حیوڈرکر <u>جل</u>ے َ جا وین کے۔ اورابودا و دیے زمری کی راویت سے بیان کیا ہے کہ خیبر کے کچیر ہا قتی لوگ مہ نبد ہو کئے تھے اوٹھون نے آنحضر صلعم سے درخواست کی کہآ ہما رانمون معا ب ر د تجیے اور مین چلے جانیکی اجازت و مہتبجے آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسکواہل فدک نے سناا ورا ونفون بھی اپیا ہی معالمہ کیا۔ا ورا بودا ؤ دیے ابن شہاب سے روایت کی ہے ضر بصلعم لقبیرا ل خیر *کامحاصره کریسے تھے* کدا وسی اُنا مین فدک والون سے اور تفسيركب وصفحه المام مطبوعه صرمين أبيطا فأقا الله عت

تفسیرکبیر صفحہ ۱ ء ۲ مطبوعہ صربین آیہ ما آفاۃ اللہ علی کر سُولے ہونے ہوئے کا تناف تفاق کا للہ علی کر سُولے ہونے ہوئے کا تنان نزول میں لکھا ہے کہ یہ آیت فدک کے متعلق ہے اسیلے کہ فدک کے باشندے جلاؤن کرنے کے سے اوراون کے سب گا کون اور مال بغیرار ای کے رسول المصلع کے قبضے میں آگئے تھے۔ اورفدک ہی کے فلے میں سے آنحضرت صلعم اپنا اورا نبے عیال کاخرچ میں آگئے تھے۔ اورفدک ہی کے فلے میں جے آخضرت صلعم اپنا اورا نبے عیال کاخرچ کا لاکہ ای کو مہیارون وغیرہ میں خرج کردیا کرنے تھے۔

لِ اللَّهِ كَ مِينِ صِفَابِياً تِهِ (صَفَا يَا وسِ الْ اورحِيزِ كُو كُتِّح مِنْجُ الْمُعْمَم مین سے اپنے یے علیحدہ کرلے) اول بنی نَضِیرِ کا مال دوسرے نیبترمیس فدک بنی فنیر کے لے لیے روک لیے تھے اور **فدک مسا فرون کے لیے** تحااو زخیبرکے تبن حصے کرکے و وسلمانون کوتقسیم کرنیے تھے اورایک حصہ لینے لیےاورلینے ا ہل کے یہے روک لیا تھا۔آنخضرت کے اہل کے خریج سے جزیج رہتا تھا وہ فقرآ مہاجرن ر دى ديا جا اتحا ( كيموصفحه ٢٠ فتوح البلدان مطبوعه جرمني ) ا وسی کتاب مین بیریجی روایت ہے کہ لوگون نے کہاہیے کہ رسول انگیسے : مراجعت فراتے موسے محتصہ بن مسعود الضاری کوا ہل فدک کے پاس دعوت اسلام کرنیکو بهيجا اونكا رئيس ايك تنخص بهودي بنام بوشع بن نون تھا بهو ديون-لِ الشّرِ مصلح كرلي -مسلما نون لے سوارون سے اس قسم كا حلينهد : كياتھا اسليے پرخالفس رسول انٹرکا تھا۔جوسیا فرآپ کے پاس آ مورفت رکھتے تھے او کمی صرف مین اوسکی آمدنی آیکرای تھی او سکے باشندے و مین فدک مین ریا کئے پیانتاک کوحضرت عمرً خلیفه بروسے اورا و نھون سنے حجاز سے بہودیون کو نکالدیا۔ابوالہیثیم مالک بن ئیہان اور سَهُل بن ابی صُنیّمه اور زیربن ٔ ما بت الضاریون کوفدک مین بھیجا او کھون نے اُسکاف عث زمین کی منصفا نرقعیت مقرر کرے بہو د کو دیدی اور ڈیک نتام کی طرف او کو کال باہر کیا۔ د کمیوصفحه ۲ مفتوح البلدان مطبوعه حرمنی کوریب قریب اسیکی تاریخ طبری او آبایخ کامل ا بن ا نیرمین بھی لکھا ہے حسکی اصل عبا (تمین ہم حاشمیہ پرتقل کرتے ہیں۔ تاضى نورالدرسترى صاحب احقاق اكحق فيح بحواله عجم البلدا ن مولف ياقوت حموى شا نعی کے لکھا ہے کہ فدک کو الدتعالی نے سنہ سات سچری میں کینے رسول برصلح کے ط ص ولا رکاب بیسرٹ مایا تید منهاعلی ا ناکرسبیل ولم برزل الها بهاحتی تتخلف عمرین انحطار خبواحلی بیودالی انحجاز فبعید

فَيْ كِيا تِها-اس كا قصه يهسبه كرحب أي خيبرمن نا زل موے اورا وسلے قلعون كونتح كيا ا و یا وسمین کو نئی نریا صرف ایک تهانئ لوگ رنگئے ا ورا و نیرحصار کی ختی مبو نئ توا و کھو ن نے رسول اللہ کے یاس آ دمی بھیجکر تو چھا کہ او بھے جلا وطن ہونے پراؤ کمواجازت میں آپ سے اسکومنظور کرلیا۔ پھر یہ خبرا ہل فدک کو پر نہجی توا و نھون نے آپ کی خدمت مین تا صدیھیچکر دیا فت کیاکہ ہمسے نضف اموال اورثمار پرصلح کرلین آپ نے اسکوٹھبی منظور رلیا۔ تو یہ ہیے وہصورت حبیرگھوڑ و ن اورشسترون کی د وڑہنین ہو ٹی اسیلیے یہ خالص رسول المصلى السيطلية واله وسلم كے جو تئ \_ ا و ربحا رالا نوا رمین بروایت ا ما م جعفرصا دق قدک کے قبضے مین آنخصرت کے آنے کی لیفیت *اسطرحیر لکھی سے ک*دا کہ جہا دمین رسول انصلعم تشریف تیکیے جب آپ وس سے بوٹے اور راستے مین کسی جگہ معرب اورا ورلوگ بھی آپ کے ساتھ تھے کہ آپ کے یا سرجبریاں کے ا ورکہاکہ ایمخٹرا و گھوا ورسوار ہولو۔ آپ سوار موسے اور جبر بل آپ کے ساتھ تھے اور آ کیے یے زمین انسی لیٹ گئی جیسے کیڑالیپٹ لیتے مین بہان کمک وندک پرہو پنچے جبال فوک نے گھوڑ ون کا آنا نیا توا وکمو پیخیال ہواکہ او کا کو ٹئ دسٹ میں جڑھا گیا و نھون نے شہرکے در وانے بندکرشیے اورشہرسے ہے ہرا کی گھرمین ایا بع ڈ ھیا رہتی تھی اوسکوکنجا نئ وازون کی دیکرخو دیہا ٹرون پر**جاچ**ڑسھے۔جبر مل بوڈھیا کے یا س کئے اوراوس سے کمنجیا لیکم نبهرکے دروانے کھونے۔ بیغمیرصاحبؓ نے اوسسکے گھر گھرمین دورہ کیا۔ جبریل نے کہا ای محمّد به وه ہے حسکوالبدتعالی نے خاص آپ کو دیا ہے نہ اورلوگون کو یہبی معنی مبن س قول خداوندی کے متأ اَفَاء الله علی رسول ایج پیرجبرال نے دروا نے بندکر دیے اور کنجبان آپ کو دیمین-۱ وردسول انتصلعمرسے اونکو اسپینے سیفٹ کےغلاف مین رکھرلیا اور وہ غلاف آپ کے کجا ہے مین معلق تھا۔ پیرا پ سوار مہوسے اور زمین آپ کے لیے لبیٹ دی کئی که آپ فاضعے میں پونہجی گئے۔اور لوگ اوس وقت ک*ک لینے مقامو*ن پزیم پھ<u>ے م</u>ھے بحث فدك

9

وراملہ تعالی نے مجھی کوغنیمت مین وسک<sup>و</sup> پاہے۔منا نقین سے ایکٹے *وسرے کی طر*ف شارہ یا۔ پیرآ پ نے فرمایا کہ پر کنجبان مین فدک کی اوراُ نکو اپنے غلاف بیٹ مین۔ د کھلائین بھر**ل**وگ سوا رمہوے اور جب مدینے مین ہیو پنچے **ت**رآ پ فاطمۂ کے یا س کے اور فرا یاکه ای بیٹ*ی تیرے ب*ا پ کواملند تعالی سے غینمت مین فدک دیا ہجا در دہ تیرے اپ ہے لما نون کے لیے مین اوسمین جوچا ہون سوکرون الخ -ما با ترمحلسی تفسیرفرات میں ابراسیم سے روایت مذکورهٔ بالاسے بھی بردهکرا یک عجیب غرب وایت نقل کرتے مین جوا دیکے مذاق کے بالکل مطابق ہے۔ اورجسمبرہ ا ذکمو گویا اس ات کا دکھا ناہیے کہ فدک بر دحضرت علی کرم امید وجہد کے اور بعبر فتل بعض مزاران ف*دکے قبضے مین مغیصے آیا تھا*ا وراس سے ضمنًا جناب میرکا حق فدک پڑتا ہت **کرنامن**طو<sup>ر</sup> ہے وہ روایت پیسیے کہ زیرین محمدین حبفرعلوی سلے محمدین مروا ن سیے ا بن بحینی سے اورا وسنے محد بن علی بن الحسینن سے میر دوایت کی ہے کہ جبر مل مغیمہ خدا ہم کے بھی اسپنے مہتیارلگا ہے اور زین کھینچا بھرد و بذن آدھی را ت کوا وس طرف چلے جے کو کی ىنىين جانتانچھا اورجهان خدلىغا ونكولىجانے كاا را دەكيانچايهان كەر ، دە**ندى**ن <del>رىن</del>چ اوسوقت آپ نے علی سے کہا یاتم مجھے اوٹھا کرلیجلو یا مین ککوا وٹھا کرلیجیون حضرت علی ا نے عرض کیاکہ میں آگے اوٹھا کر لیجاؤ گا آپ نے فرمایا کہ نہیں مین نکولیجاؤ تگا پیر آنے عالی کو و پرا و ٹھالیا اورلیجیے یہا ن کک طعنہ فدک کی شہریا ہ پر پو ٹنچکئے اور وہا ن سے علی م ن داخل موسے اورا و نکے یا س آنخصر مصلعم کی تلوا رتھی اور و ہان جا کرعای نے اذا ن دی اور کمبیرکهی که قلعه و الے اوس اواز کو سنگر گھیرائے مہدے دروانے بڑیل آئے اور دروازم لعولكر إمبرُ كل كئے۔ پيرا ونكے سامنے آنحضرت آگئے اُورعلني بھي او كي طرف بو منجگئے ريوعليّ ب

را عالم الله المالي المالي المالية الم ا تھار ہ آومی ا و بھے سردارون اور بزرگونمین سے قتل کیے اور با قیون نے اپنے حوالے کردیا۔اورانحضرت سے اوسکے بحون کو لینے آگے کرلیا اور جوا ونمین سے نیجے او ۔ ا ال واساب کوا و بکی گردیون برر کھکرمہ بنے کو لیگئے ۔ بیس کسی اورکوسواے انخضر مصلعم کے فک کے لینے میں کلیف نہین کرنی پڑی۔اسیلنے فدک آپ کے اوراً کی دریجے سیم خصوں ا به داا و رَسلما نون کا اوس مین کو نی حصه نه وا - دصفحه: ۹ بجا رالا بوا رکتا ب لفتن ، غرض که به ا مر بين الفريقِين مسلم ہے كەفدكا ون اموال مين سے ہے جسكو فئے كہتے ہينا سيليےا ہم نئے کے معنے اورا ٰوس کامصرت بیان کرتے ہین۔ فے کے معناورا وسکامسون لسأن العرب مين ہے كہ فئے اوس غنیت اور خراج كو كہتے مين جومسلما نون كوكفائے اموال سے بے جنگ جما د کے حال ہو نئی ہو۔ صب ل مین فئے کے سینے رجوع کے من گویا<u> سال مین سلما نون مهی کاتحا او خ</u>صین کی ط**رف لوٹ آیا ا**وراسی وحبہ سے فئے اوس سایے کو کہتے ہیں جو بعد زوال کے ہوتا ہے کیونکہ و دہمی غرب کی جانب سے شرق کی | جانب لوث طآ اہے۔ یه لفظ فی کا قرآن مجید سے لیا گیاست اور پر کدوه کس سے مخصوص سے اورا وس کا مصرف كياس -آيمفصلة ويل مين جوسور المحتسرمين واقع سب مذكورسب - خدا ونرتعاك والماس وما أفأة الله على بهوله مِنْهُمْ فَهَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْكِمِنْ خَيْرًا فَيَ كَامِرَ كَاد وَ لَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَبَشَاءً ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ يَرْفِ مَا آَفًا عَالِمُ عَصَارَ سُولِهِ مِنْ آهُ لِ الْفُرِي فَيِلَّهِ وَلِيرَّسُولَ وَلِينِي الْقُرُولَ لِيَنَ والمسكين وابن السبيلات سيربيري حكشتم طبوعه مصري صفحه ١٥١ مين اس يت كى تغىيەمين لكھاسىيەكەمبرد كا قول ہے كە فاءىڧى حب بولاجا تا ہے كەجب كوئى جېزلوقے-اورجب خداکسی حیز کولو" اسے توافاً الله بوستے ہیں۔ از سری کا قول ہے کہ فئاون الزکم

کتے من جربغیرلزا ٹی کے ضرامخالفین سے سلما بزن کو دلوآ اسپے ۔اسکی کئے صورتیں مین اِم*خا لفین لینے وطنو ن سنے تکل جا وین اورا و نکوسل*ما نو ن کے لیے ح*یو راحا وین -*یاجز م<sup>ہ</sup>ر صلح کرلین حبکو مبرخص کی طرف سے اواکیا کرین ۔ یا علاو ہ جزیہ کے اور کوئی جبرِ خون ریزی کے فدیہ مین ملے جیسے کہ بنی نفسیرنے اتخصرت سلعم کی سلج کے وقت کیا تھا کہ ہرین ادمی ایک اونث کوعلاوہ مہتیارون کے اورحس حیسزے جا مین بھرلین اور باقی انہ وجھو راجا ویر ہیر یہ با قی اندہ ال فئے ہے۔ یہی وہ ال تھا جبکوخد لئے کفارسے مسلما نون کی طرف بھیردیا۔ ا ورمنههم كی ضمیر به بودا ورمنی نضیر كی طرن كيرتی ہے۔ اور فعاً او جفته وحت الفرس والبو یجف وجفاد وجیفا سے سے ۔ وحف کے معنے نتیز روی کے میں جب کوئی شخص کسی کو تنر روی یرآ ا و ه کرے تب وجب صاحبہ که کرتے ہیں۔ اور علیہ ہی ضمیر مآا فا ڈاللہ کی طرف راجع ہے اوص خبیل و کار کاب رکاب اونٹ کی سواری کو کتتے من عرب کے لوگ اونٹ کے سوارہی کوراکب کتے مین اور گھوڑ ہے سوار کو فارس۔ اس آیت کے معنے یمن کصحابہ ول مصلعم سے د خوہت کی تھی کہ جیسے آ ہے مال غنیمت کولوگونمیں تقسیم کر دیا ہے ایسے ہی ال نئے کو تھی تقسیم کرئے بچیے۔اسپر خدایتعالی سے ان دونو بیرِ ون مین فرق بیان ر دیا ۔ کہ مال غنیمت وہ ہے جسکے حال کرنے مین شنے محنت بر داشت کی ہوا و رکھوڑ ون ورا ونثون سے اوسیرحله کیا ہو-ا ورفئے اسکے خلاف ہے اسکے حال کرنے میں بمکو کھ کھان نهین مېرد کاسیلیے په رسول انتهای السطیبه وا له وسلم کی سپیرد گی مین رمیسگا و ه جهان چا مین ا سکونسرف کرین۔ اسی آیت کی نفسیرمین ا مام را زمی لگھتے ہین کہ اگریہ آیت متعلق اموال بنی نفیر کے ہے تو یہ سوال پیدا ہونا ہے کہ اوٹکے اموال لڑا بئ کے بعیضبط کیے گئے تھے اسلیے جائیے کروہ مال غینمت ہون نیسنجلہ مال فئے کے ۔اوراس کا وہ یہ جواب نیستے مین کدمفیہین نے ۔ ووجہ بیان کی ہیں۔ایک یہ کہ ی<sup>ا</sup> یت بنی نضیر کی سبتیون کے متعلق نہین ہے ملکہ فدک

متعلق ہے۔اورد ورا قول یہ ہے کہ اگر حیبنی نضیر کے اموال کے متعلق ہے گرحب اون سے الرُّالَىٰ مِونَىٰ تَعْی تب مسلما نون کے یا س کھوڑون ا ورا وننو ککا کچھرسا مان نہ تھا ا ورنہ کچھرا لیسی مسانت مطع کرنی بڑی۔ وہ لوگ مدسینے سیے صرف دوسِل تھے سلمان فہان سے بیا دہ یا وہان ا چا، گئے صرف رسول المصلم اونٹ پرسوا رہے۔ اورار الی بھی بہت خفیف سی مونی اورگھوشےاورا ونٹ توالکل موجود ہی نہ تھے اسلیے خدایتعالی نے ان جیزون کے صل مونے کوواپیا ہی قرار دیا جیسے بغیراڑا ٹی کے خیل ہوتے ہیں اور یہ ال انخضر ٹیسلعم کے لیے خاص کردیا۔اسکے بعدا یک وایت مین آیاہے کہ آنخصرت صلعہیے ان مالون کومہا حزین مير بَقَسِيمِ كُرُويا تَحَا-الفِيارِمِين سيصرتَ مِينَ وميون كوديا تَحَاجِوبا حِبْ مندسَتِي - أَبُو دُحانه اور مل بن صنیف اور حارث بن صِمَّه-اون اموال کے متعلق جورسول خصامم کے التحرمین آئے اور بعدا پ کے خلفااور المُدا وسيمتعبون موتے ضرو رہيے كہ ا و بكے قبام اور نبيفت اور صرف كابيان ذائنسيا ہے کیاجاے اُکھ معلوم ہوکہ نفئے جسے کہتے ہیں اوسمین اور دیگرا قسام میں مثل عنبیت وغیرہ کے كيا فرق ہے اوران اموال پر يسول خدالعم يا خلفا اورا مئه كا تصرف ما لكا نه تها يامتوليا نہ چنائیہ، وسعے تہم بان کرنے ہیں۔ يه بات یا در کھنی جاستیے کداکٹر صدقدا ورصد قات کالفظ فرآن مجیدا ورا حادیث مین آیا ہے اوسکے دومعنے میں ایک عام اورا کی خاص کبھی وہ لینے عام منتے میں اون موال پر بولاجاً است جوسلمانون کے مصالح اور نظام لئکرا ور د گرکامون میں صرف کرنے کے لیے تحصیل کیے جائے مین- اوران معنی مین صدقه رکوه اوراموال لا وارث اور مسغنیمت اور خراج اوریفئے وغیروسب کوٹنا ماہیے-اورلیعبی تضوص معنی مین وسکااستعال ہوتاہے ا وراس سے مراد صرف زکو ۃ اور صدقہ اصطلاحی یعنی خیرات ہوتی ہے ۔اور و ہصد قد جرا ہمبت بسول پرحرام ہے وہ صد قدمخفہ جس ہے بعنی زکوۃ اورخیرات۔

سا

جومال انخضرت صلعم کے قبضے مین آتا اوسکی مین تصین ۔ زکرۃ \_غنبٹ \_ <del>- قبلے ۔ زکرۃ</del> يرصد قے كا اطلاق مېو ئاسىيا ورا وسر كا ذكرسورهُ تو بېين سېيىاورا دسى مين زكو ة كا مصر بیان کیاگیا ہے غنیمت اوس مال کو کہتے ہن جولڑ انئ مین باعقرآئے اوراوسی کو بعضا کھا ل بھی کہتے میں۔اوراس کا ذکرسورہُ انفال مین آیاہے۔ رکوہ کے مصرف کی نسبت خدا و ند تعالی فرق اسبے إِنَّمَا الصَّا کَ فَتُ للن عَلَيْهَا وَالْمُو لَفَاذِنَّا وَبُصِّمَ وَفِي السِّفَابِ وَالْغُرِمِينَ وَ لشبيل وفرنضة مِن الله و والله على المن المناه م رِف يەلوك من فقيرىيىنى وەمخناج جوسوال كېتىخ مون اورسكىن بعينى وەمختاج ما تکتے ہون اوروہ لوگ جُرخصیل زکوتہ کے لیے مقربہون اوروہ لوگ جن سے جہا دمیں ہواسکتہ ' ا و را ونکی نالیفت قلوم منظور مبو-ا و رغلامون کے آیزاد کریئے اور قرصْدا رون ہے قرصْر جا اورنداکی را ہمین مثل حہاد وغیرہ کےصرف کیاجا ہے اورمسا فرون کو دیاہا ہے ۔ بیغمہ خیدا پرصدقات کی تقسیم مین بعین منافقون نے اعتراصٰ کیا تھا ک*ہ بغیثر*د وات مندون مال لیتے من اور لینے ا قارب اورا ہل مؤدت کواپنی مرضی کے موا فق شیتے میں اورعدل ت نهین کرنے ۔اسلیے خدانے اس ابت مین صدقات کامصرف بیان کرداکہ ہول إسرسے کچھ نعلق نہدن سبے نہ وہ اپنے لیے اوسمین سے کونیُ حصہ لیتے میں نیاوسمیں سے نی حصہ آپ کے اقارب او رعزیزون کے لیسے دیا جا 'اسپے میغم چسرت اوسکے میں او زخازن ہن اور موجب حکم خدا کے اوسکی تقسیم کرنے والے ۔ فیکن علیه الصاوۃ والسیارہ بیفول أاعطبك هشئاولا امنعكم انماأنا خازن اضع حيث امرت كرمير مهين نه کچهر دییا مهون اورنه روکتا مهون مین صرف خزانخی مهون جمان تکمیرتا سبعه و بان خرج کرتا مون غینمت کے متعلق سور ہُ انفال کے شروع مین ضرایتعالی فرا اہے بیٹ تکوّیا کئے ﴾ لَهُ نَفَالٌ قُلُ لَا نَفَالٌ يَتْهِ وَالسَّهُ وَلَ قَالَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُ إِذَاتَ بَيْبَكُمُ وَأَجْبُعُواللَّهُ

Q 2007 33

 بْنَ بِعِنِي يو**يج** مِن بَحِمِيهِ المُحمَّدُ ما لَغَنيمت كَينس<del>ت كد</del> ول کا سبے -سوڈرواںں۔ سے آپیں مین حکاہ اکرو -ایںداور ا وسکے رسول کی طاعت کرواگرتم ایمان ولے ہو۔ پرآیت بدر کی لڑائی مین جوغنیمت ہاتھ آئی تھی اوسیکے متعلق نا زل مہو گئے ۔چونکہ یہ سلی مہی لڑا گئی تھی اور سلی مہی غنبم جیمسلانو كو إنحدلگى تمى اسلئے اوسكنسبت ب<sub>كھ</sub> حمگر اييدا موا- اور حبيباكه عالم الننز بل وغيره مدين بیان کیا گیا ہے حکگڑ سے کا سبب یہ تھا کہ زما زرجا بہت مین غینمت کے مال کا یہ وستورتھا لەتقسىم مونے سے پہلے سردارٹ کرح جا متا تھا اول اپنے لیے بیند کرلتیا اوراوسی بیند کی بی چیز کوصفی کہتے حبکی نسبت صفایا کا لفظ سنعل ہے اورجا بجاا سرنجٹ میر آیا ہے وربروقت تقسيم کے چوکته بینی حیا رم حصد سردا رکشکر کو دیاجا تا تھا باقی جورہتا وہ او نوالون ور فتح کرنے والون میں تقسیم ہوتا۔اورا گرکو ٹی جیر خاص کسٹیخص کے ہاتھا تی تووہ وسکواپنی ليمض بحقيا –اوراسطور برزبردست اورتوا گرلوگ غربیوین پرطلم کرتے اورعمدہ اوراتھیں ا ل خود لے لیتے ۔ ال غننمیت کی سنبت بھی انھین خیالات سے لچھ بھاڑا پیدا ہوا۔ اور جو کم ا سوقت کامسلما مزن کے بیے غلنمیت کے ال کی نسبت کو ٹی حکم ازل نہیں ہوا تھا اسلئے لوگون نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اسراً پ چوتھ اور سفی (یعنی ہو ہال بپندائیے عثیمیة لےلین اور ما فی حیوز دین ماکسم آگیست میں تقسیم کرلین اسپر خدلنے پی حکم بھیجا الغننمت کسی کی ملکیت نهین ہے، ملکہ خداا و رخدا کے سول کی ملکیتے اسپر خوچھاڑا اکرو واضح مہو کالعد والرسول سے یہ مدعانہین ہے کہ خدا کے لیے لضف ح نضف رسول کے لیے بلکہ اوس سے مراد ہے کہ وہ خدا کا مال ہے اور رسول اوس کا امین ورُقْسيم كرنے والاسبے-رسول كا ام لينے سے ير مهانمين سبے كه رسول كى داتى مكيت ا ورخا تکنی البیت ہے بلکہ اسطرح کے کلام سے صرف خدا ہی کی تکبیت مرا دمو تی ہے اور خداکی ملکیت قرار دینے سے پیطلب ہے کہ کوئی خاصشخص ا دسپر دعوی نہین کرسکتا

إجسطح يرحكم دليكاا ومطرح يركيا جائبگا - بحراسي سورت كي بياليسوين آيت مين په حكم ؛ وَاغْلُوْ ٓ إِنَّهَا غَيْمُ أَيْمِينَ شَرْعٍ فَإِنَّ لِللَّهُ **خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِن**ى الْقُرْنِي وَلِيتها ہکٹن واٹین التابہ بیل کا کہ ا*ل غنیت مین سے خمس خداا ورخد اے رسو*ل جوقرابت مندون ورغربيون اورتيميون اورمسا فرون كي مدد يبويخان اوراون ، برلانے کے لیے ہے گا-اورجا خمساو ن لوگونمین جولرنے تھے یالڑا نی ک تعلق کا مون مین مصروف تھے تقبیم *کیا جائے گا*۔ الفاظ لذى القد بي والبنهي والمسكبين وابن لسبيل سيصاف اس بات كانبت ہر اہے کخمس غینمت متل ایام جالمیت کے جنیٹ کر کی سردارمی کے آپ کی زات خاس کے لیے خدلنے مقررنہ ین کیا بلکہ جا ہمیت کی ریم کومٹا کرخمسر اسلیے مقررکیا کہ وہ ذاتی ضورت مین آپ کیا ورآ پ کے رشتہ دار و نکے خرج مہوا و رجو کھیم نیچے وہ متیمیون ا ورسکینون اور سافرمین ی*یمکیا جا سے -۱ و راسمین خدا*کوا س بات کا ظام **برکر نامنظورتھاکدا وسنے اینے** رسول کو **ب خفاظت سلام اورصیانت کمین و راعلا ،کلمته اسر کے سابے کفارسے مقابلہ اور مقائلہ** ربے کاحکم دیا ہے ورنہ اوس کارسول ملگ گیری ورجھیول سلطنت اوراخذمال دمتاع اور حب جا ہ کے خیال سے بری اور یاک ہیے۔اوراسی لئے مثل ایا م جا کہیت یا دنیا کے عام سرداران لشکرکے نینمت مین اپنی ذات خاص کے لیے وہ کوئی حصہ لیتا ہے اور نہ ا وسر ہسے کو ٹی خانگی جا 'ما دا ورذا تی ملکیت پیداکر نی ا وسےمنظور ہے بلکہ جِحصفینیت مین سے بحالاگیا ہے اوسمین تیامی اورمساکین اورا بنبیبل ورذومی القربی *سبشر یک* من اورانھین کی اعانت اورخبرگیری اور رفع ضروریات کے لیے وہ اوسکے لفرف مین بطورا مین اورخازن کے رکھا *گیا ہے -اور ی*وہ امرہے ک*رجبکو دیکھکروشمن سادشمن ا*سلام كالجمي كستقسم كى نفسانيت ياحب جاها وجصول كمكيت كاذ إسائعبى الزام رسول يُبين لكاسكة ا وربقین کرسکتا ہے کہ اسلام سچا مذہب خدا کا سبے اورا وسٹکے احکام کسی کی ذاتی آسامین

\_17

د رآ یا م کے سیے نمین من اگر چیہ و ہ خدا کا پیغیم برہی کیون ننوا و رجو کھھا وس کے نام سے بيأاياب ووبعبي السيليح كمايني اوراينج رشته دا رونن كي عمو لي ضرورت يوري كريسكم اجه ره نتن یون ۱ و یغ بیون ۱ و ر**سا ف**رون کی خبر *گیری مین خرج کیسے اسپنے و اسطے کیون* رکھے وربهی وہ اِت ہے جوآب کی سیرت اورعاوت اورعل سے ظاہرے کر ہو طرحمہ بین سے آتا انبعه لینے اور پینے ال وعیال کے معمولی معیارت کے سب کوآپ خدا کی را ومیر خرج کردیا كرت اورال ك ليم يُحدِنه طبقه اوراگر كوير ربيجا الوحب تك خدا كي را ومين و وخرج نهجا با آ يكوحين آل والله يعلم حبيث يجعل رسالته تفسيصان من منه قاللانفال لله والرسول مختصة بهما بضعابه حديث مثلاً كديد ما ل غنيمت كا خيدا و رخداك. رسول سيم مفعوص مع كه مهمان و مطابين ا و سے صن کرن ۔ تہذیب مین امام باقرار را ام جعفہ بسادق میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ نے او یا نفال اوس مال کو گهته مین جو بغیرخون ریز می کے صلحا خیال برا مرو-ا و رسنمے اور ''نفال ایک چیز سبعے۔ فئے کے متعلق جوآتیین مین وہ سور پُرحشرمین بیان کی گئی مین۔ بَرِّلَ مِنْ بِسِمِ فَهِ أَنَا عَاللهُ عَلِي رَسُولِهِ مِنْ فَتَمْ فَمَا أَوْجَفَنْ مُعَلَّمُهِ مِنْ عَشِيرًا ۊؙ٤ٛۮؚڮڮٮؚؚۊٙڵڮؾٳڟڎؽؙڛڵڟڔۺؙڷۿؙڛڸڡٙڽٛؾۺٛڷۼؖۏٳڵڷڎؙۼڸؽؙڴڷۺؖڿۣۧۊؘڔؿۯٳ*؈ٲ؞ڲڰ* طلب یہ ہے کہ جو کچھ فعداا سپنے رسول پر فئے کر اسب بعنی کفار کا مال اوسے دلا ناہبے اوسمين تقسيم نهين موسكتي استلئے كەتما ونٹ اورگھوڑون پرسوار موكر حباكے لئے نهين کئے او کیکولڑا ائی نہین کرنی برم ہی اسلئے اوسمین مثل غینمت کے مال کی تقسیم نوید ، مبکتی۔ اسے بعد دوسری آیت میں فئے کی تعسیم کا بیان ہے اوروہ یہ سے مَاۤ اَفَاءَا للهُ عُمَالِی سُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرِي فَلِلَّهُ وللرَّسُولِ وَلِينِي الْقُرْلِ وَالْمِتَىٰ وَالْمُسَاكِمِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ له جوسفعُ سول خدا کوچال موا وه خداا ورا وستکے بغمبار*ورسٹ*نهٔ ۱۰ رون ا ورمیمیون ا و ر سكينون اورسا فرون كے كام مين لانے كے لئے ہے۔

نخے کی نسبت بحث طلب مربہ ہے کہ آیاوہ مال مخضرت آپ کا ذاتی اورخا تکی مال سمجھا جا تا یا وہ آپ کے اختیا رمین تھا کہ خدا کے حکم کے طابق اوسکو کام مین لاتے اوجیسی صلحت ہوتی مسلما یون کے فائمے اور د گیر ضرور آیت عِي مين خرچ کرتے ۔جو بات آپ کي عادت او خصلت معلوم ہو تی ہے وہ یہ بِ وَرُسِكتے تھے ليكن الامر-يعني حمان خدا كاحكم ہوًا تھا وہن صرف فر ب هو د مختا رنتے بحد که حبکوحی چیا متیا و پرستے اور سبکونجا مینا نرستے ۔ ملکہ اوسمین ایساتھ تحص بطرح غلام مامور موتا ہے کہ جہان اوسکے مولی کاحکم موولان صرف کرے را وسکی تشریح خو د آپ نے فرہ دی ہے جیسا کہ حدیث مین آیا ہے کہ آپ نے فرہا یا خدا کی مِين اپني طرف سنے ندکسي کو د تيا مون اورنه منع کرتا مون ـ مين توا يک تقسم کريے والا مو<sup>ن</sup> َى مجھے حکم ہوتا ہے وتیا ہون اور جہان نہین ہوتا نہین دیتا۔ اور سطرح آپ نئے کے فرانة اوس سي كبي هن بات كلتي سيم السليح كه جو كيدا ون زمينون سيم أثا ن اوسمین سے آپاینی ذات خاص کے لیے اور اپنے الل وعیال کے لیے ایک یچ کے لائق لے لینے اور **ا**فتی سوا ربو ن اورسا مان لشکر کی ت*یاری می*ین ص فيے پرآپ کا تصرِب متولیا نہ تھا نہا کیا نہ ۔ اوریہ فرما ناخدا کا کہ یہ رسول کے لیے سے مرا دیں ہے کہا وسمین کسٹی وسرے کاساتھیون مین سے حصہ نہین موسکتا۔او ت کے مال کی طرح اوسکی تقسیم مرسکتی ہے وہ رسول کے قبضے مین رہے گا کہ اوسکو للم کےضرور تون اورلشکرکے کا مون اورا قارب او رتبا میا ورمساکین او مِحت جین کی حاجت برا رمی مین صرف کرے -اورجز کماآپ کو کفا سے لوم نے اوسانی کرنیکی جنرو بیٹسٹ ائق تقی اورا وسکے انتظام کے لیے مصارت کی بھی حاجت ہوتی اور عنہ *ں لشکرلوین برِتقسیم ہوجاتے تھے اورا کینے حس جو با*تی رمنیا وہ د گیرحوا بج نسرور می یے کا فی نہو آا سلئے وہ مال جو بلالڑائی وشمنون سے باتھرا ّاخاص ّا بے اختہ

مین رکھا گیا کہ وہ مکی ضرور ون مین کا م آ ہے

يصا بی مین حضرت ۱۱ م حجفرصا دق مسے منقول ہے کہ اُ نفا ل اور فئے مین وہ الرخل مین جربغیرار ان کے دا رائحرہے طال مون اوروہ زمین جسکے سہنے والے کا لدیے گئے مون م ورىغېيرخناکے ؛ تھرائی موا ورزمین اورنبگل ور پاد نتا مون کی جاکیرین اورلاوارٹ کا ما ل ، فغے مین داخل ہے۔اور وہ ضراا ورا وسکے رسول کا ہے اور بعدرسول کے اوس کا جوا *وسنگے قائم مقام ہو" اس حدسیہے بھی ی*ہ بات نابت ہو تی ہے کہ نے زاتیا دخا گھلیت نہیں تھی بکاخاصل ہتمام میں رسول کے مصالح ملکی کے مصرف کے لئے رکھی گئی تھی۔ ۱ و ر اسی ولسطے وہ بعداًنخصرتصلع کے اوستکے اضیا رمین مواجواً پ کا کا کم مقام ہو۔ ورزج الفاظ"وهي لله وللرسول ولمن ضام مضامه بعيل " كے جرحضرت الم جعفرات التي بے معنے م*وے جاتے ہیں-*اوراصل *صربیجے* الفاظ جوصا فی مین منقول ہن يمن يوفى المحامع عن الصادق الإنفال كل مالخدة من دارا كحرب بغيرقتال وكإ إرضانجلي اهلماعنها بغيرقتال وسأهاالفقهاء فبيئاوللإضون الموات والإجباء وبطون لاودية وقط أتعالم لواع وميراث من لأو ارىث له وهي لله و لله ولمن فیام مفیامه بعیل<sup>ی</sup> اور *پیردو سری حدیث* اوسی مین کا فی سے منقول ہے ا م معفرصادق فروات من كريه الانفال مالم بوجف عليه بخيل وكار كاب اوقع م صولموااوقوم اعطوا بابديهم وكل ارض خربة وبطون الاودية فهولرسول اللهوهو للهام من بعالا بضعه حيث ينشاء "كرانفال و مال ہے جر بغير اردائ كے عال مواہو ا مصلح سے یالوگون کے اپنے آپ نیے سے یا زمین غیراً با دا ورخبگل سے ۔ وہ خداکے رسول کاسپے اور بعدا و نکے امام کا کہ حیسا مناسب حاسنے خرج کرے ۔اس سے ہی علوم ہولیت ا نفال اور نفئصرت متولیا زمیمه کے اورا و کمے بعدا مام کے اختیار مین موتا ہے ۔ و ولقول تنبعون كے يغمه خصلعم كے تركے بير بقسرم ایکے متعد

لت کراہے کیجیٹیت قائم مقامی سول و ال مام کب پیونختا ہے زیجیٹیت ترکہاورمیٹر کے اور یہات تمام دنیا میں جا ری ہے کہ ثنا ہنشا ہے لیکرا کے چھوٹے سے رئیس مک چەصاحب ئلگ راست مورە دېيىنىتىن ركھتاسچە ايك انتى اورخانكى دوسرى للطتنتى ا ورسیتی یہلی حیثیت کے کا ظرسے جوجا کدا دا و کے قبضے میں ہوتی ہے وہ او کا ذاتی ال ہوتا ہے اورد وسری حیثتہ جوجا کما داورخزا نیا ورخراج اورد گرقسمر کی عام آمدنی ہوتی ہے وہلطنت!ورریاست کے متعلق مجھی جاتی ہے اور اوسکی آ مرنی بیت المال مین داخل کیجا تیہے حبکواس زالنے مین اسٹیٹ برا پر گئی اور بیلک ٹریز ری کہتے ہیں۔ پہلےال مین میران باصابطه حاری موتی ہے۔اور درس مال پراوسکے قائم مقام کا قبصنہ موتا ہے وه مطابق اصول معیینه اور قوا عدمقرره او راحکام جاریی کے تصرف کر اسے ۔ آبیواعلو انها عنمانومن شئ مین جهان خمس کے مصرف کابیان ہے وہان بتفسيصافي يهشقص وفي الكافي عن الرضأانه ستل عن هذبه كالإية فغيل له فما كأن لله فلمر هو فقال لرسول الله وعاكان لرسول الله فهو للإهام كرحضرت الموسي ضّ سى سے پوجياكة يان الله خمسه وللرسول مين جرمصه ضرا كائب ووكس كأس نے فرہا یاکہ وہ رسول کے لیے ہے اور چرسول کے لیے ہے وہ اہام کے واسطے ہے سے بھی صاف ظاہرہے کہ وہ مال ٰواتی اورخا گی رسول کا نہیں تھا اور 'نجبیثیت <sup>م</sup>راثت ييم موسكتاتها بلكه وه امام كوبه يوخيّا سبح كيونكه امام رسول كاقائم مقام موّاسبے .اورّفنه ا*وسى مين بيان كياكيا ب كسهم* الله وسهم الرسول بريثه ألاهاه - ضراا و ل کے حصے کا وار ٹا مام ہو اسے -اورا مام کے لیے ہونیجاسب یہ سے کہ جُر ہا تین م مکرنی بیژنی تھین مینی مسلما نون کی مددا و رقصا ، دیون ا ورفراہمی سامان لیا ومصارف جھ وجادوهب امام كوكرني يرمني من محاقال القبي والمخسس بفسم على ستة اسهمسهم •

للرهام وحدهمن انخمس ثلثة اسهم لأن الله نعالى قدالزمه ماالزج التبي اءدبونهم وهماهم في الجح والجراد تفسيمنهج الصاوقين مين ويلآيه مآا فآءالله علابه سول الخيك لكهاسي كهفي أول مال کو کہتے ہیں جرکفا رسے مسلما نون کے ہاتھ آمے بغیرارِ انی کے اور سوارون نے وسيرحله نكيا مواوريال تغميرك ليصهواب اذكحي زمركي مين اوربعدا وبحجاوب أدمى كے اختیارمین جوالمئة دین سے اول کا قائم مقام ہوا واو کواختیار سے کہ حبر کو جا بین دین اوجس کام مین مناسب جانین صرف کرمن وریه تول میرالمومنین کاہے یے ایخ<sub>الو</sub>سکے لفاظَّة مِن سِم سوم في است ( بعني منجلداموا ليكها مُه و ولا ة دران تصرف دارند) وآن ما لي ت کراز کفارمسلما ما منتقل شود مرون قتال دایجان خیل ورکاب و آن رسول رایپ درحیات **دی دبعدار دی** کسی را که قائم مقام وی با شدار ایمئهٔ دین دایشان بهرکس که خوا مهند دمهند وبهرجيصلاح بإشدصرف نايندواين قول اميرا لمومنين ست ص ا *وریہ قول جوجنا بالمومنین کاصاحب*قسیر نہجے الصادقین نے نقل کیا ہے پھرچہان <del>منا</del> ں مرکوخلا ہرکرالہے کہ فئے کے مال برتصرف رسول کا متولیا نہ تھا نرما لکا نہ۔ا ورآپ کے بع ا وسکی نقسیم سیاٹ کے طور پرنہیں ہوسکتی تقبی ملکہ وہ آ کیے قائم مقام اور ا مام وقت کے اختیا<sup>م</sup> مین رستانھا۔اورصاحتفسیمنہجالصادقین نے اسپکے آگے پہلکھاسپے کُابن عباس وعم و نقهای ابرانندکهستحقان سفیهٔ وخمس بنو هشه ماندار فرزندان ابوطالب وعباس " ۱ ور س سے بھی معلوم موڑا ہے کہ فقہارا مامیہ فئے کو ذاحی مال رسول کا یا مام کانہیں ہمھتے ملکہ وہ اوس کاستی تام سنی ہاشم کو شخصتے ہیں حب سے مرا دا دلا دا بوطالب ورا ولا دعباس ہے نه صرف بنی فاطمتہ ۔ تعلع نظر وا بیون ا ورا توال اور صدینیون کے خو د قرآن مجید سے معلوم

فے کا مال کسی کی ذا تی ملکیت! ورخا بگی جا 'بداد نهین موسکتا اسلئے کہ آ<sub>یہ</sub> ۔۔۔۔ لەمن ھل لقرى مېن جوية تكمرداگيا سے كەفئے خدا ہے اونمین تیا می اورساکین اورا بن ببیل کا ٹرکر کے نالئ مین ہے ملکان لوگون کی *خبرگیری کے واسط*ے ہ لینے کسی صوبے کے حاکم کوآ مدنی پراختیا رئے ٠,٠ وس حاکم کواختیار ہو اسے کہ دکھے اوسکی ذات کے لیے مقرر۔ ۲. رہا تی آمدنی کواپنی کے اورصوا بریر کے مطابت اون مص و سکے باوشا ہ نے بتائیے ہین نہ یہ کہ او سکے اختیار مین آید نی ملک کی نہیے سے طیلہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی جا 'مراد سمجھے اور بلایا بندی ایجام لينع وسنخ يرتقسيم مو مالكا نأقبضه مراديبوتا توص *ہے بیبا کہ فرا اسے* کیا ( کون دولے بن ) <sub>کا</sub> ہیمنے اسلیئے دیا ہے کہ مال فئے مالدار ون ہی کے ساتھ مخصوص ہنوجیا ن پھڑا کہ اور بیانسی صورت می**ن ہوسکتا ہے** جبکہ فیے کا مال ذا كے دل من نکھاسہے كُرُّح سِجانہ آنرا (بینی نے را) خاصہ پینم گرد انبدوم ىدىقىرساخت وفرمودكە برىن طرىق كەحكىم فىئے نمودىم كىيىلا بكۈن تا نياشدا ن -د وله *آن چیز کیه متداول باشد دست بهت گر*دان بین الاغذبه آه منکه میان توانگان

**Q** 

*i*, *!*~

. ?!.

زشاکه <del>مان مکانرت کنید و بقرت وغلبه زی</del>اده ازحق خود بردار مروفق**اراا ن**یک دمبیریامحروم ساز يت بودنهٔ استكے بعد مفسر موصوف لكھتے ہن كہ خطاب إل يان ست بروا ہل بہت وی صلوات امن<sup>علی</sup> ہم آمبین لیکن اس قول کی کو دئی سندنہین ہے اور نر کامیطلب ہے کہ یہ مال بینمبراا ہل مبت مین سے کسی کا ذاتی ہے کہ اوسمتر کرکہ ومیا ا ری موسکے اور ہاہے قول کی تصدیق اوس قول سے بھی ہوتی ہے جوعلم المدی کا سير نهج الصادقين مين نقل كياكيا سبح كمزوى القربي سيعجى مراوا مام سعه نمعام قرابيا سلئے کہ امام بنمبرکا قائم مقام ہواہے اور فئے اوسکے اختیار مین موباجا ہیے جیسا کہ وہ لكصته من كدا زعلمالهدئ نقل ست كه ذى القربى كەبصورت مفرد وا قع شده دلالت مىكندېرانكا إدا زان الممت كمَّة على مُعامِّ مبنِيبِت حِيا گرمِ ادجِمع مي بو دو وي القربي واقع مي شد ـ *احب مجمع البيان اپني تفسيرمين ديل ي*يلا کيکون دولة ب بين الاغنما منكم كصحة من كماله ولةاسم للشيءالذي يتداوله الفوه ببنهم يكون لهذامرة ولهانامرةاى لثلاككون الفئ متداولا بين الرؤساء منكريع إفيه كأكان يعل في الجاهلية وهناخطأب للؤمنين دون اهل بيته عليهم السالم وفي هنء الأية استارة الى ان تدبير ألامةمفوض الى النبى والى الاثمة القائمين مقامه ولمن افسمى سول الله والخيبرومن عليهم في رفابهم واجلى نبى النضير ونبي فبنقاء واعطأهم شيئامن المال وقتل جال بنى قريظة وسبى زرار يهرونسا تمروقسم اموالهم على المهاجرين ومن لی اهل صکة بعنی اس آیت مین انتاره ہے اس امرکا که تدبیرامت کی بنی اورا مُه کے جر نبی کے قائم مقام ہون سپر دہے اسی لئے رسول انسلعم سے اموال خیبر کو تقسیم کیا اوارہ کی جا نون کے با ب مین اونپراحسان کیا اور سنی نضیراو رسنی مینقاع کو کچھرمال و کمرصلا وطن کر دیا۔ وربنى قرنطهسك مردون كوقتل كيا اورا وشكي بجيون اورعور تؤلح قبيدكيا اوراو كاموال أكر مها جرين يرتقسيم كيا-اورابل كم يراحسان فسنسرايا- ان آفرال مزکور وُ بالا ہے یہ بات صافت ابت ہو تی ہے کہ فئے کا مال غنیمت کے ہے صرف اس بات میں فرق رکھتا ہے کہ اوسمین کسی <del>دوس</del>ے کا حصی<sup>فون</sup> ہی<del>ں کے</del> مال کی طرح ین ہوتا۔اوروہ رسول خصلعم کے اختیار مین رکھا گیا تھا ٹاکہ اوسیراً ب متولیا نہ ما بض رمن-اورخداکی مرضی اورحکم کے مطابق اوسے کام مین لاوین-بعدا پے کے خلیفۂ وقت ورا ام زمان کے قبضے اوراضتیا رمین دیا گیا تاکہ وہ بھی او مخین مصارف میں ا بن حبس مین رسول خدمه عمصرف فرما پاکستے تھے۔ا ورا س سےصاف یہ نتیجہ بحلتا سپیر کے ال من سبب اسکے کہ وہ ذانی ملکیت آپ کی نہتھی میرا نہ جاری نہیں سکتے تھی۔ ورجؤ كمرمدك اموال فئے مين سے تھا اسلئے اگرانخضرت صلعم کے متروکہ مین بالفرض میراث بھی جا رمی ہوتی اور میرا ن کے حکم عام سے آپ کی ذات مبارک ستنی بھی منبوتی تاہم فدک یے ذاتی ملکیت کے نقسیم اور اجرا را حکام میراث سے ستنی رہنا مصن د ورا ندنین امه میدن فاطمیّے دعوی فدک کومیرات پر محدو د ب نىجائىكا وسكا مېيەكياجا ئا ورفاطمة كا دعوى مېيەكزا بيىش كيا جالا نەنجىخىرتى فدك برفقط متوليا نيقابيس مبونانه الحانه خودسيه كوباطل كرئاسيه كيؤكمه سبه بغيرتب فبأماليانيك لرسم است قطع نظرك و يحقته من إورا فسه اكبابسي ما رخي سلسلے سے تے بیج سے معلوم موکہ حضرات امامیہ کے متقد مین اور متبا خرین علیا نے اسکی ت سُنیون کی روایتون سے کیا کیا نبوت بیش کیا ہے۔ بحث متعلق مبئه فدأ ا سکے متعلق جو کمی شیعون کے اون بزرگون نے لکھا ہوجہکا زمانہ ایر قریب تھاوہ ہماری نظرسے نہین گذرا گرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ کم<sub>ھ</sub>زیا دہف ہے سے اول کتا ہے جسمین یونے تعنسیلا بان کی *گئیسے وہ شا*فی ہے ی مقب بعلم المدی سے قاصی عبدالجبار کی کتاب مغنی کے جواب مین لکھا۔

المآب غالباً جوتمعي صدي ك اسلئے کہ اوسکے مولف شفتہ ہجری مین بیدا ہوسے اوٹرسٹنہ ہجری مین انتقال فین وا لنتله بجرى مين يركتاب ابران مين حياني كئي اورا وسكن سبت يرلكها گيا- وهوڪ تاك لميايت بمثله احدمن الانام في سألف الشهوير والاعوام ولاياتون ابلا ولوياز بعضهم لبعض ظهيرالان لجداده الطاهرين كانواله في نصرته لهمهاديا ومؤيدا ونصيرا ، یه ایسی بےمثل کتا بہے کہ جسکے اندگذشتہ ز اپنے مین کو بی نہ لکھ سکا اور نہ آیند ،لکھ سکیگا سلئے کہ اسکی تصنیف مین المئہ کرام صنعت کے اجداد کی ٹائیدا ورمد دکھی۔ اسی کتاب نتافی کے مضامین کو برترمیب جد پرشیخ الطالفندا بوجعفر طوسی سے لکھ ا ورا و*س کا نام کنیص شا*قی رکھا یہ کتا ب صیباکہ خود مواعث بے خاتے پر لکھا ہے *عمل بہیجی* مِن لَهِم كُني- اسكى تعرفيت مين عبى يركها كياب وهوكاصله لحريات مصنف ولأمرلغ بهثله على برج العلماء العامة العمياء كه يجي متل ايني اصل كرب تل ميكسي منتف اورمولف بے ابسی کتا ب کو حشیم علما ال سنت کے رومین نہیں لکھی۔ ا سکے بعدکتاب کشف انحق و نہجالصدق لکھی گئی جرفصنیف ہے اسا ن المتکلم سلطان انحكما دالمتاخرين علامه جال الدين ابوالمنصورحسن بن بوسف بن على مطهر حلى كرحتك نسبت قاصنی نورا بسرتستری اینی کتا ب احقاق الحق مین فرمانے بین کدا س کتا کے مصنع بخسلطان غیاث الدین ا و کایتو خدا بنده کے سامنے علما دا ل سنت سے جو مختلف ہرون سے جمع کئے گئے تھے مناظرہ کیا اور بدلائل عقلیہا وربرامن نقلیہا ویکے مذہب کا بطلان ا در ندمب ا ما میه کرحقیت اسطور ریز ما بت کی ک*یما دا بل سنت تمنا کرین نگے کہ کا مث* د ہتھریا دخِت ہوجاتے ۔اورا و*سکے بعدعلا مٰہ مدوح نے ک*ا پکشف انحق ونہجالصد**ق** والصوا بـقسنیف کی-ا ورسلطان مع امراا و رمبت بردے گرو وعلما ا و را کا برکے شیعہ ہوگیا اوربا دجود کیدادس زمانے مین علمارا ہل سنت مین سے برمے نامی لوگ موجود تھے جیسے

الدین شیرازی وعمرکا تبی قرد بنی او رمولی نطام الدین مگرکسی بے اس کیا کے جواب لھنے کی حراُ ت نکی۔ یہ کتا ب غالباً ساتو بن صدی کے اخیرمین لکھی گئی ہے ۔ا وسی*ص* ئىلىم جرى مىن بىدا مەسےاو*ر ئىتىئە جرى*مىن وفات يانى -ساتوین صدی من ایک و مشهورگیا به کلمی گئی جبیجا نام طرالف <u>ف ہے کے نام سے کھا س</u>ے اورا وسکا نام عبدللمونوار دیا ہے۔ آغازمین کیا گے اکر تہیں ن ومع كى طرف سي لكهم سيم كه مين ك جب ست روني سنها لا مزمبون كا اختلاف سنكر وہ کیا کہ نذہ ہی عقائد کی حقیقت درافت کرون سب سیے اول بین بے دین محمدی کی تحقیق شروع کی گمرا ونمین اکثر کو مالکی جنفتی نَتَا معی جننبلی ندمب پر یا اُمتعجب مواکه په لوکهٔ نبی نے مین تھے نیا و بیکے صحاب اور نہ عقالہ دمین ایم متفق - کیرکیو کروہ لینے عقالہ زمیر ا چهاشمهه بن-پیرشیعون کا ذکر لکها ہے کہ وہ اپنے مذہب کوا مامون اور نیمبر کی سے منسوب کرتے ہیں۔ پھرمین نے ندا مہا ربعہ کے علما سے ندمیسی عقا کہ کی تنقیرہ لی اورا وسنسے سوالات کئے م*گرمعلوم ہ*واکہ حق پرنہ بین مین اورا وسنکے مدمب کی برا ای اُق<sup>ی</sup>مین کی کتا بون سے نابت کی ۔ گویا اس بیرایے مین علامہ مدوح نے اپنے مزہبی عقا 'بری سیا بی ُ ظاہرگ ہے ۔اوراس کتاب مین بجٹ <mark>زر</mark> کو مہیلے صیال سے اور نہایت قصیح بلیغ تقرر مین ا داکیا ہے۔اوسکی خوبی اور قدر کا انرازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ جنامے لینا دلدا علی صاحبے ا پنی مشہور کتا بعادا لاسلام مین بہت بڑا حصہ او کمی تقریر کا بجٹ فدک مین نقل کیا ہے ۔ السكے بعد قاصنی بغرا معدلتہ تری نے نہایت مشہور کیا بین اس فن مین الیف کیرلی نون *سے اح<mark>قاق انحق</mark> نہایت مبسوط*ا ورمشہورکتا بہے ۔جرحواب مین ابطال الباطل کے علامه روزبهان كخنتف الحق كحجواب مين لكهاتها قاقاضى صاحب لخلقسنيف فراياب

گیا رهوین به مدی مین جناب ملا با قرمجلسی سے جن کا خطاب نمی ملة سیدالبشر فی آس ما ُنه ای اوی عشرہے بہت کتا بین لکھین جن مین سے ایک تجارالا نوارہے جو ۔ وایتون وروہ تا کا گو اایک دیا ہے ۔ اسکی آٹھوین حبار کتاب لفنتن مین ایک خاص باب فدک کی بحث مین ہے جس کا عنوان ہے باب نزول کا کیات فی امد فی او وقصصه وجوامع کی جناب فسسیه ۔ اوراسی کا خلاصہ بر بان فارسی حق الیقین اور حیات الفلوب میں جناب مد وج سے لکھا ہے۔

تیرهوین صدمی مین ایک نیاد َ و بشروع ا و رمبند و ستان مین شیعه وسنی کے باہم مناظرہ كاغلغله لمبندموا بخفدا نناعشريه كے نبالغ مونيكے بعدعلمارشيعه نے اس فن ميرا پنجلميت ا و رقا بلیت کے خوب جو مبرد کھاے اور د ملیا ورکھنو کے علما ومحتہدین شیعہ نے برڑ ہی برڈ ہی کتابد تصینیف کین جن مین سے عاد الاسلام مولانا مولوی دلدا رعلی صاحب کی نهایت مىسط وشیح كتاب مربی زمان مین ہے۔ اور حسب مین جنا ب مدوح نے امام رازی كئا پہلغول کاجواب باہے اوسمین فدک کی بحث نہار کیفصیل سے لکھ ہے۔ اوسکے بعد تحفیا تناعشر پر کے جوا بات میں ب<del>ٹٹئیدالمطاع</del>ن مولو*ی سیدمحد قلی صاحب کی* او <del>طعن الرا</del>ح جنامجتیسے مجھ صاحب کی اون کتا بونمین سے مہن حبیر حضرات المبیہ کومت نانیہے۔ او حرکھیا وسین لکھا ہے اوسکی نسبت بیانتمقا دہے کہا وس کاجواب ہی نہین موسکتا ۔جیساکہ منتی ہجان عبخاجب كينى بعض رسائل مين فرات مين كدا زانجا كدمجة دالعصروالز مان سمى رسول امدال كافة الإس والجان اعنى مولانا ومقتدا ناالسيدمحه منطله الصمدركتاب معدوم النظير موسوم يطعن الراح اين معضلهٔ دلدو زمخالفين رابحيّان مبان كا في ووا في ايضاح فرموده اندكه إلاترا زان كميمّال آن ا زحد قدرت بشری ببرون ست این فاقدالا دراک استیعاب دلاکل نیات غصب ح لضعة رسول المدبرهمان كتاب ستطاب والهنوده برتقريري آخركه خاليا زمجدوي نيستيا زاجري فِيها ابطال خلافت اول ۋا بی می سسا زد -

سوك انكے ایران مین بھی جند کتا مین لفعل ایسی طبع ہو ئی من جنمین فدا بیل سے بیا ن کی گئی ہے منجلاا و شکے ایک کتا ب<del>جرانجوا ہرہ</del>ے ج مرموسوی مین جو فتی علی شا ہ قاحیا رکے زمانے مین تھے ۔ د وسری کتا ب <u>کفاتیا الموجود</u> . فی عقا<sup>ن</sup>مالدین تصینیف سے اساعیل من احمدعلوی طبرسی کی ہے حسکی دوسری حلیر*خ*اص مت لی ب مین ہے ۔ میسری کیا ب<del>لغدالبیضا فی شرح خطبة الزیم</del>اہے جیکے ، یم صفح طبوعین ر ، جھنت فاطریہ کے خطبے کا جِرَعلق فدک کے ہے بیان ہے معاون وایات اور می<del>ٹ</del> *ے مسلے سے تعلق رکھتی ہیں۔جو تھی کتا ب جلد جہ*ا رم از کتاب دوم <del>ناسخ التواریخ</del> ين مقرب الخاقان مرزاممدلقي لسان الملك صنف ماسخ التوا ريخ ك خاص مرت باطمة كاحال لكحاہے حیبین فدک كى بحث نها پیفسیل سے لکھی ہے۔ا سکے سولے جرا ور فا رسی اورا ردومین رسالے لکھے گئے مراج نبیر جروجج شد حیینی طعن الراح کی کی کئی ہے اور وسی کے اقوال ورمضامین اولٹ بھیرے بیان کئے گئے مین -ان کتا بونمین جنگے نام ہمنے اویر بیان کئے کتا بکشف الحق مین میراٹ کے ,عوی کا وا<sup>ز</sup> کرکباگیا ہے ۔ اور مبید کا بعدا وسکے اورا س سے یہ خیا*ل کیا جاسکتا ہے ک*ا و *سکے صن*ف نے کے دعو*ی کو مدیدیر غ*الباً مقدم ت<u>مجھتے تھ</u>ے ۔اور فدکہ کی بحث مین ہملاا مرتصفیطلہ ہے کھنے تا طریہنے اول میا نے کا دعوی کیا تھایا مہیر کا عموماعلماء امامیہ یہ فراتے ہین کرحضرت سبیدۃ النسائے فدک کے متعلق د و دعوے کئے تھے اول ٰ ہرکہ غیر فلسا نے فدک اونھین مہیہ کردیا تھا اور وہ اوسپرتصرت اور قالبض تھین ۔حب بو کم بصدیق দ مليفه موسے تب اوخفون نے حضرت فاطم یک وکیل کو فدک سے نکال دیااورا نیا قبصہ رلیا - پیننگرو ه حضرت ابو کرنے پاس آئین در یہ دعوی کیا کہ فدک جمعے ہیہ کیا گیا تھاا درمن وسپرظالبض *تھی۔تنے کیون میا قب*صنہ او ٹھا دیا ۔اسپر ضرت ابو کرصدی<sup>ں بیا</sup>نے او <u>انب</u>ے شهادت طلب کی حضرت فاطمیت خطرت علام احرس نبین اورام ایمن کوشها دت مین

<u>میش کیا-اوران سے حضرت فاطمہ تکے دعوی کی نائیدمین گوا ہی دی مگرا پو مکرصدین شک</u> ىمكىركەشەانت كالضاب پورانهين مواا ونكى گواسى كور دكيا -اورفدك اوخھين واب بېميا اسيروه خفام وگئين اوربعدا سكے ميراث كا دعوى كيا۔ اسلئے سسے پہلےاس نجث مين یہ امرقا بل تصفیہ ہے کہ کونسا دعوی مقدم تھا جی*نا نچہ عا* دالاسلام کے دسویں یا پ کے چوتھے نا<sup>ر</sup> ہے۔ کے چوتھے م*ٹلے مین جن*ا ب مولانا دلدا رعلی صاحب نے اسی کی نسبت فاص حبث فرمائي سيئكما يقول المسئلة الرابعة ان فأطمة عهل احت المبرات أولاثه ادعت النحلة أوبالعكس وليبتنفأ دمن كالام اكتزالعامة ان دعوي النحلة ظهرته ضمأ بعد مدعوى للبرات وفالت ألا مأمية بالعكس *بعني جو تفامسًله يب كراً يا فاطمع* پہلے میراٹ کا دعوی کیا تھر ہبہ کا یا العکس-اورا ہل سنت کے کلام سے یہ معلوم ہوتا۔ لہمبہ کا دعوی سیراث کے بعد مین کیا گیا ۔ا ورا مامیہ اسکے برعکس کہتے میں'' اس سے علوم ہواہیے کضمنًا مجتدصاحب اس بات کولینے ناظرین کے دہر کنشین کرنا چاہتے ہیں کہم کا دعوی الم سنت کے نز دیک بھبی سے جسے ۔ گریہ دعوی میراث کے دعوی کے بعد صف فالممة نے کیا تھا۔ حالا کدا ہل سنت کے نز دیک سی معتبراو صیح ہروایت سے ہبہ کا دعوی 'ابت ہی نہین اورا ہل سنت اس بات کو اسنتے ہی نہین کہ حضرت فاطمیت نے ہیبہ کا دعوی لیا تھا۔اسیلیے جوعارت اس روایت کی بنیا دیرحضرات ا مامیدیے کھومی کی ہے کہ حضرت ناطئيسة نتها د تبطلب كى گئى اورا ويھون بے حضرت عليٌّ اورسندين ورام ايمنَّ كوشها ق مین میں کیا<sub>او جی</sub>صنرت ابو کوصدی*ق بنے او سکو نا نا اور بیعذر کرکے ک*را زرہے احکام *تر*بعیت۔ شهادت کا نینهین ہے فاطمۃ کے دعوی کورد کیاا ور پیراسپرمت طرح سے حضرت ابو کرصیدتر پرملامت کی ہے اورا وٰ نکا ظلم وستم *ثابت کیا ہے ۔*ا ورسنبون کے نزد ک<sup>ک کا</sup> طمیّہ اورعلیّ أورسندش كوحبوثاا وزودغرض اورا يغطب منفعت كيواسط حيوثا دعوى اورحموثي شهادت نسینے والا قرار دیا ہے ووسب منهدم مہوجا تی ہے جب نفس دعوی کی نسبت

مهم اس محبث کی نسبت زیاده که اکی نمین جائی بیزاس کے کہ خود علیا رشیعہ نے
سلیم کیا ہے کہ بعض روایات سے با یاجا اسے کہ ارث کا دعوی مہر بر مقدم تھا جی اکہ البینا
فی شرح خطبۃ الزہر المطبوعة ایران کے فولال مین کھا ہے وصافی بعض لووایات انحا الدعت
الاث اولا ہم احت المنحلة فائلات علی تقل بر الصحة انفاه و بلی خطانها فی محل ارتہا
کو محالة فلم القواالشبهة بنقل الروایة احت ماهوالواقع من حقیقة النحلة کر بعض
روایات میں جویہ آیا ہے کہ حضرت فاطم ہے نے اول ارت کا دعوی کیا بچر میں کا بس شرط حیسے
موسان اس کی فاسے ہے کہ بوجہ میرات کے وہ ہم طبح سے اوس سختی تھیں جب
اوسین ایروایت نقل کرکے شبخ الدیا توجہ صیرات کے وہ ہم طبح سے اوس سختی تھیں جب
اوسین ایروایت نقل کرکے شبخ الدیا توجہ صلی بات تھی اور حقیقی و اقعہ تھا یعنی مہدا وس کا
وحوی کیا ۔ مگر دی کہ علما داما میں نے مہدا کے وعوش کو اکثر پہلے بیان کیا ہے اورار ت کے عولی کو عومی کیا ۔ مگر دی کہ علما داما میں نے مہدا کے وعوش کو اکثر پہلے بیان کیا ہے اورار ت کے عولی کو عومی کیا ۔ مگر دی کہ علما داما میں نے مہدا کے وعوش کو اکثر پہلے بیان کیا ہے اورار ت کے عوام کیا ۔

لے اسلئے ہم بھی ہیں ترتیب اختیار کرنے من کیونکہ تقدم و تا خبر سے نف مطلب یا د ها تُرنهین موّاخصوصگاا وسوقت حبکه مهیه کا دعوی فی نفسه هاسے نزد کم بیش به نها

بميرز صلعم في حضرت فاطمة كوسبه كياتها إنهين چونکه حضرات امیدا س بات کے مدعی من کہ فدک حضرت فاطمیّہ کومبید کیاگیا تھا ا و را رسی بنا يرحضرت فاطمة سنے حبكه و هفصب كرلياً كيا ابو كم صديق شكے سامنے دعوى كياا سلئے مارتہ پت ا و بچے نبے ہے کہ وہ اہل سنت کی معتبر روایتون سے ان دو بون دعوون کو اُبت کرین اگروہ اسيخابت كرسكيين توهائ ذمصب كماس بناير دوكجيرا عتراضات وهضرت ابو كبرصديق ظ برلكات بين اورا وسك تتعلق جوباتمين ميش آئمين اولنصحصة تتصديق اكبرگوالزام فيضهن و نکے جرابات دین ۔ لیکن اگرود اینا دعومی ہی تابت نکرسکین توسمین صنرور نہیں کہ برنیا ، فرصن توسليم كح اون لغوو بهيود ه الزامات كاجواب دين اورترد بيرشها د تسكي تعلق فضو الجث كرين سلئے ہم اکتفصیلی نظرا و ن تام کتا بون پرجنگ نام اوپر بیان کئے گئے کرتے اورا پنے ماظان کو د کھاتے مین کہ کیا ٹبوت اونکی طرف سے ان دونون دعو ون کے متعلق م*لیٹ کیا گیا ہے* اورکسر تسم کی رواتین کسر قسم کی کتابون سے تبائید اپنے دعوے کے او کھون نے بیان فرمائی ہیں۔ شا نی مین تتعلق ٰ فدک کے ہید کئے جانیکی کو ڈئے حدیث یا کو ڈئے روایت بینیون کی کتا <del>ہوہے</del> مِیشِ نہین کی ٹئی بلکہ قاصنی عبدالجیا رہے اپنی **کیا ب**غنی مین جریہ لکھا تھا کہ شبیعہ کہتے ہین کہ مبدخدری سے روایت کی *گئی سے کھی آی*وات ذاالقربی حقه نازل موبی تورسول س لمعم نے حضرت فاطمۃ کو فدک عطا فرایا و رکیز عمرین عبد العزیز نے اولا د فاطمۃ برا وسعے رد کیا " اسی روایت پر کفایت فرمانی ہے اور شعون کے اس قول کو نقل کرکے قاضی عبدالجیاریے لکھا تھاکداکٹر جوشیعہ اس کی میں وابت ہیں کرتے میں وصیح نہیں ہے اوسکی تردیرمیں مئیہ ذکر

لےمتعلق کوئی تا ئیدی روایت بیش نهین کی - ا و راس سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرتِ علمالہ دی کے نز دیک سوای ا وس روایت کے جو نام سے ابوسعید خدری کے شعیون میں مشہور ہو گہائی

۱ و سری ملد لون*ی چیجروا یت بنیون کی معتبرگنا بوئین اونھون نے نہین یائی ورندا قسعے بیش فرماتے* . تلخیص شافی مین بھی کوئی دوسری روایت ہیا خدک کی مائید میں میش نہیں کی گئی۔ علامه مطهرا بن حاتى كى كتاب كشف انحق ونهج الصيدق مين كبرى كو بي سيحيح سندمتعلق مبه کے نظرنہیں آئی۔ طرالف مین ایک روایت بشربن الولیدا وروا قدی او رنشرین غیاث سے لکھی ہے لى كالمحالية ببيصال للفافق خدر اصطفلنفسه قرى من قرى المهود فنزل جبريل لنعكلاية فاتذاالقربي حقه فقال عهرصلعوس ذاالقرب وملحقه قال فاطهة فدفع لبهاف لثثم اعطأهأالعوالي بعدذلك فاستغلتها حتى توفي ابوها محسم لصلعم

ان لوگون نے بیرحدیث لینے بیٹمبرسے بیان کی ہے کرجب جیبر فتح مواتوا پ لے سنجا بہود دبیات کے ایک گا وُن اپنے لیے علیحدہ کرلیا بھرجبر مل یہ آبیت لائے کہ لینے ذاا لقر بی اِ وَكَاحَق، يه واوسِيرَ كَخْصَرت مُسْنَ يُوحِياكُ ذِاالقَّر فِي كون مِن اوراوْ كَاحْق كيا ہے جبرمِل نے کہا کہ ذاالقربی فاطمتہ میں اسپراپ نے فدک او معین دیریا اور نوعوالی بعنی جندماغات

ورعطا كئےكدا وسسس كانىلەحضرت فاطمثەلياكرمن ناوفات ليپنے باي محمصلى الدعليه وسلم لے ( د کھیوطا کف<sup>ی تعوم</sup> یہ مطبوعہ مبنئی)ا*سکے علاوہ اسی کتا ب مین ایک ورر* واپی<del>ہ سا</del>ر مخفاظ ابن مردویه کی روایت کی ہے جیسا کہ فرماتے ہین ومن طریف منافضاً تھے مارو وہ فی كتبهه الصعيعة عنداهم برجاكهم عن مشائخهم حتى استنداولا عنسيال العفاظ المردق

قال لخبرنا هي السنة ابوالفترعبدوس بن عبد الله الهل في لجازة فال حد ثنالقلض مرشعيب بنعلى قال حداثناموسي بن سعيد قال حدثنا الولد وبن علق الحدثة دبن بعقوب فأل حدم ثناعلى بن عباس عن فَضَيْل عرج لينفعن إبي سعيد، قال لما نزلت ابتوأيخاالقرب حقدعكوسول الله فالحمة فاعطاها فساكسنيون تعجيب اتضات

ہے اورا فیسے سیدالحفاظ ابن مردوبہ ما سنا دیڈلورہ مالایون لکھتے میں کدا پوسعید سیے نقو ہے کہ جب آیہ وات ذالقر دھنے نازل ہوئی تورسول تعدیمے خاطرتہ کوبلایا اور فعک رخین م<sup>ل</sup> *بجا ر*الا بزار کی *کتاب* لفتن باب نزول الآیات نی امرفدک مین ملا با قرمجلسی آبه و \ت ذاالفروحفه كى شان نزول مين فرات من رجاهك ثير من المفسرين ووردت به كالمخبار لمن الخاصة والعكمة - كماس *آيت كے نئ*ان نزول مين ببت روايتين <del>ہيتے</del> مفير نے ال*ے سنت اور شعبہ کے بیان کی مین - اوراسکے بعد تکھتے مین* فال النسیخ الطبوسی قبال ن المولد قرابنة الريسول كهنيخ طبرسي كهتيمن كهاس أيت مين حوذاالقربي كالفظ ہے اوس ے ہے۔ پیرا و خعین سے ایک ایت تقل کرتے میں اُخبرفاُلسبیل ح<del>صل ُ</del> بن فزارا كحسني ماسنا مذكره عن ابي سعيدا كخدرى فال لما نزلت قوله وأت ذاالقربي حقه اعطيرهول اللهصلع فلطمة فنهاك فالعبد الزحن بن صأكمكتب المامون الى عسد الله مرجوسي بيئالهعر فضففلك فكنباليه عبيدالله بصذاالحديث والاعت الفض ابن مرزوق عن عطية فرح المأمون فداهعلى ولد فأطه انتهى ـ كسكوفروى بي سيدمدي بن نزارجسنی نے اون اسنا دسے حبکوا و کھون نے بیان کیا ہے ابوسعید خدری سے کہوہ کہتے من كحب آيت وات ذالقر بحق نازل مونى توميغم خصلعم نے فاطمة كو بلاكر فدك عطا فرمايا-سے لکھا فدکا قصہ بدالرحمن بنصالح كهتيبين كهخليفه *دبا فت کیا عبیدا سدنے اوسکے ج*واب مین اس حد*یث کو کھر بھیجا اورا و سے روایت کیا۔* نے فدک اولا دفاطرہ کو دیریا ۔ ا*س ر*وایت الما با قر محلسی سے اسنا دکوترک کر دیا ہے مگر علا مرطبرسی نے آب وات ذالفور پہنے کہ کی تفسیر من جرمزہ ابنی *اسرائیل مین واقع ہے اوسل شا دکا اسطرحپر ذکر کمیا ہے - و*اخبرناللسیلاہو*جھ* بننزادا كحسنى قراءة قالحداثنا اكماكم إبوالقاسم بنعبد الله الحسكاني فالح

ر ن

C;,

1A.C.

loc

على بن مالك قال حدثنا جعفرين عيل الاحصى قال حدث قااحد نتأابومعمربن سعيد جيتم وأبوع القاسم لكندفي يحبى من يعام على مرم ومزو وعن عطية الكوفي في يسيبلك في أن الما تزلت قول إنذا القربي حقه ا وراسی روایت کواسی آیت کی تفسیر مین تغسیر منبج الصا د قبین من اسطرح بیان کیا ہے ۔ زسيدا بوحميد مهدى بن نزارانحسنى ازحاكم ابوالقاسم عبدا ببدالحسكاني نقل مى كندكه د بغلام إبومحدا زعمربن احدبن عثمان ممن حديث كرد كدعمربن حسين بن مالك گفت كه حعفر بن نمدا لاحمصى بمن گفت كرحسن بن حسين مراحديث كردا زا بومعمرين سعيد وعلى بن معيد خدري لفتند حون آيه وآت داالقربي حقه نا زل تُدحضرتُ سالت لمغ فدك را بفاطمة عطا فرموده الخز. *دوسری روایت ملابا قرمحلسی نے یالھی ہے ہے ہو*ن العباس عن علی بالعباس بعن معاوية عزفضيا برمرز وق عرعطيا تعن السعيا الخلار فالهانزلت فات ذالقربي حقه وعارسول الله صلعم فاطبهة مرواعطاها فهاه تمیسری روایت سیدا بن طانوس کی کتاب سعدالسعو د<u>اسے نقل کرتے مین فی می</u>الید برفوله تعالى وأتذاالقرى حقه عيعشر طريقاف أنالاعتك وهيثمهزخلف الداسي وعب طبةالعَوْفيعر. إني سعيا أتذاالقربي حقهدعا رسول اللهصلع مرفاطمة مواعطاها فالحكر بن طائوس نے کتاب سعدالسعو دمین تغسیر محدین عباس بن علی بن مروان سے نقل کیا۔

و مرکضے مین که حدیث میبه فدک کی آیہ وآت ذاالقربی مقد کی تفسیر مین بس طریقیون سے مروی ه اونمن سسے اکمٹے وحدیث سے جومحدین محدین سلیمان ا عبدی بنے او میں تیم میں خلف و یسی سنے او رعبدالمدین سلیمان بن اشعث سنے او رمحدین قاسم بن زکر پاسنے روایت ا کی ہے کہ مِلوگ کہتے میں کہ ہمسے روایت کی ہے عنا دین بیقو ب نے اورا و نھون نے علی بن عالبسے۔ اور نیزروایت کی ہے جعفر بن محرسینی نے علی بن منذرطریقی سے اولان ن علی بن عابس سے او نخسون نے نضیل بن مرز وق سے او نھون سے عطبۂو فی سے د یا و کلیون نے ابٰی سعید ضدری سے ک<sup>ی</sup>جب آیہ و آت ذاالقرنی حقه نار ل ہو نئی توانمحضرت ملعمنے فاطمة كوبلاكر فدك ديريا۔ تفاضى نورا بعداسة ي سخابنى كما جاحقا ق الحق مين كعبى اسى روايت كونقل كباہيے ورفرا إسب جى الواقدى وغيرومن نقلة الاخبار عندهم وذكروع في الاخيار الصحيح مندهمانالنبي لماافتح خيبراصطفي قري من قرى اليهورد اثخ عاٰ دالاسلام مین ایک وایت تومتعلق مهبرکے وہی نقل کی سبے جوطرا کف مین مذکہ ، *ے بعنی سیدا عفاظا بن مرد و یہ سے چنا نیمہ وہ فراتے ہین* ٔ فاقول یدل علی نبوت خہلاہ إعطاءالنبى فداك فاطمة عاروا لاسيدالحفاظ ابن صودوية فال اخبرنا محالسنة ابوالفتح عبدوسبن عبدالله الصداني اجازة فال حدثنا القاضي ابونصه شعسبن على قال حددثنا موسى بن سعيد فالحد تناالوليد بن على قال حدثنا بادين بعقوب فالحداثناعلى بنعابس عن فضيرع بعطيةعن ابي سعيدقال انزلت وات ذاالقربي حقه دعارسول لله صلعموفاطمة فاعطاها فلل لشية دوسری روایت کنزالعال شیخ علی متقی سے بیان کی ہے جیسا کہ فرماتے می<sup>ن و</sup> ها فی كنزالعمال للشيخ على المتقفى صلة الرجمون كتاب الاخلاق عن الىسعيد قال لمأ وأت ذالقري حقه فالالنبي بافاطمة لك فلاوج الالكاكم في تاريخي وقال تفرد به

ابراهیم بن هیل بن بیون عن علی بن عابس بن النجائ - بعنی کنزالعال مین شیخ علی متقی کنزالعال مین شیخ علی متقی کے ب ب صلة الرحم مین ابوسعیدسے یہ روایت کی ہے کہ جب آیہ وآت زاالقربی حقہ نازل ہوئ بین بغیر خدائے فاطم سے کہاکدائ فاطم تا فعدل تھائے ہے ہے ہے ہوائے ماکم کے ایسے ماکم کے ایسے ماکم کے ایسے ماکم کے ایسے میں بازا ہم بن محمد بن محمد بن محمد بن علی بن مالیس بن نجار سے کہ اسے صرف ابراہ میم بن محمد بن محمد

اور ميرى روايت اوسى كتاب من تفسير رمنتورسيوطى سينقل كى سيم كما بقول وفى الدولله نتور للسيوطى فى تفسير قوله نعالى وأيت ذاالقرب حقه دعارسول الله صلعم فالطمة فاعطاها فداك :

اوراوسی تاب مین چرکھی روایت معاج النبوت سے بیان کی ہے جیسا کذوباتے میں وما فی معابج النبوۃ الشہ پر بسیر مولدنا الحد دی فی دفائع السنة السابعة بعد واقع خیب درجہ ن العباری فی دفائع السنة السابعة بعد واقع خیب درجہ ن العباری فی دو مقصد قصی مذکورت کر بعضی گویند کرحضرت بسول استعم سبوی خیبر امیر المومنین علی را فرستا دو مصالح بردست امیروا قع شد بران نئی کر خسرت امیر قصد نون المیان کمندو حوا نطخواص از آن رسول باشد بسرجه براج فرود آمروگفت کرحی تعالی می فرمایک حی خوابیک می خوابیک حی خوابیک می خوابیک حی خوابیک می خوابیک می خوابیک حی خوابیک می خوابیک حی خوابیک می خوابیک می خوابیک حی خوابیک می خوابیک کی جائے کہ می خوابیک کی خوابیک

ان جارروا يتون كونقل كرك آب فواتمن وقال السيد المرتضى في الشافع وقد في من طرق مختلفة غير طريق اليسعيد الذى ذكر المصاحب الكتاب انه لما نزل قوله تعالى والت ذا القربي حقه دعاالنبي فالحية فلعطاها فلا والت ذا القربي حقه دعاالنبي فالحية فلعطاها فلا عنى من كتم من كرستا مرويا فلا معنى لد فعه بغيري أن من كتم من كرستا مرويا فلا معنى لد فعه بغيري أن من كتم من كرستا

ا بوسعید کے حبس کا وکرمِساحب کتا ب نے کیا ہے اور بھی کئی مختلف طریقون سے یہ روایت برک ب كەحب آيە دآت داالقرنى حقە نا زل مونى تومېنىيە خەلىنے فاطمە كوبلايا در دەرائغىيز وید لی-او جبکہ بیر وایت مروی ہے میربغیر ولیل کے اوسکے ناننے کی کوئی وجہنمین سے فقلاً کیکن نه خباب مولنیا دلدارعلی صباحب نے اپنی کیا بعما دالاسلام مین اور نه جناب سید مرتض ہے خ ا بینی *کتا*ب شانی مین ون روایتون کو بیان کیا که وه کون سے طرق مختلفهٔ غیرطریق ای سعی<del>ه</del> البهن جن مین به روایت مذکور سبع لیسے موقع پر نقط محبل که دینا که اوربست سی روایتون مین کهی مینفول ہے کا نن اور نیا نی نہیں ہے خصوصًا جبکہ قاصی عبدا بجبار نے اپنی کتاب مغنی من ر وایت کوشیغو ک*ی طرف سے بین الفاظ وکر کیا تحا*قالوافل فری عن ابی سعبیا النجاری کرشیعهایسا کهتے من که ابوسعیدخد ری سے ایسی روایت ہے اور اوسکی نسبت لینے جراب مین ي كهاتها الجواب عن ذلك ان اكثر عابرودن فهن الباب غير صحيح كروا يتبيون کے اس قول کا یہ ہے کہ سولیوا س باب مین وہ روایت کرتے میں اکٹر فلط ہے ۔ مرك حيكرة اضى عبدالبار ساصاف كلمدايتها وأن صح عفل الهبة كواكرعد مسجيري ا ہو تر فدک حضرتِ فاطریک تعیضے مین ہو ناچا ہیے تھا۔اس سے معلوم ہو اسے کہ قاضی عبد لحبہ ب روایت پریقین نهین به کھتے تھے۔ایسی حالت مین جناب علم الهدی کا بالا جال یہ کہ د ناکا ہ ا ہے طریقیون سے بھی پر روایت اب ہے قابل تسلیما ورا و سکے دعوی کے نبوت کے ۔ كا نى نهين تعا-ا وْ كموحِاستِي تَعَاكُه ا و ن طرقِ مُعلَفه سے جُس كا اونھون نے بالا جال دعوى كيا تعا اس روایت کو ایت کوستے اورا ون تمام روایتون کو بیان کرکے لینے دعوی کی نائید فرماتے۔ . طعن الراح مین جناب مجته دسید **محد**صاحب د م**ینت**ورسیوطی اورکنز ا**لعمال شیخ علی متقرا**و سیدانحفاظ ابن مرد و یہ کے علا و مصاحب ایخ آل عباس سے فدک کے مبید کئے جانے کا *زكركية بن م*ايغول جي السيوطي في تفسيرال والمنشر في ذر وأتذاالقري حقه اخرج البزاروا بويعل وابن حاتم وابن مردور عزاي سعيه اكته (c) (c)

راح**ی او مادل گرو مرآنجناب ن**اطمه را طلب فرمود و فدک را با محصرت عطا فرمود به نیخ همی قتی در *کتاب کنزالعال در ا*ب صله رحما زابوسعید روایت کرد ، فال لمانن لت وات خاالفری حقه ا

اللنبي بيافاطمة لك فل عرب يدائحفاظ بن مروية دركاب خود مسنداز ابسيدروا

سابقیه را نقل کرده - و نیز صاحب وضته لصفا و معاین "منبوت! زمقصدهٔ صبی روایت ۱٫۶ عطاء فدک ونوشتن و نیقه رانقل کرد ه چنانچه آنفا عبارت آن معرض بیان درآ مدوقل آبیجی قال

ا ورمنی کندکه با وصف اعطای فدک و م<sup>ب</sup>نه آن و نوشتن و نیقه برای آن از زمان <sup>نیخ خ</sup>سیب.

نا بَهُكَام وفات سرور كاننات ا قباصل آن بوتمن نه پیوسته باشد لکد نفط اعطا نیز بران دلاله نیا کالانچفی- وصاحب اریخ آل عباس که از متمدین البسنت ست درّ ماریخ مذکورعلی انقاع

. نوشته که بعدا زانکه عماعتی ازا ولا دسنین نز د امون دعوی فدک کردند مامون حمع مود و در کس ازعلهای حجاز وعراق وغیرایتان را واکیدکرد که کتان صواب نا منو د و ارمتا بعت حق و رستی

ار مها می جارو تول دیریسان دور میدرو به ما سرجه و در در که بعد از فتاخ در ای سرنه هجنید بیر ایشان روایت واقدی و بشرین الولید وغیرو نقل کر دنبر که بعدا ز فتاخ در برل باآیه وآت داالقربی حقد ما زل شد سپس رسولخدا گفت کیست ٔ االقربی و میبیت حق ارجر براگفت

صاحب نیدالمطاعن سے بھی کوئی نئی روایت روایات مزکورہ بالاکے علاوہ ٹ نہین کی۔

کفایه موسوم عصمت لولایک مبارد دم بی صفحت سے فیمن میں بہت تفصیل سے فدک کی بحث لکھی ہے اور آیہ وآت داالقرفی حقہ کی نبیت صفحت بین پر لکھا ہے۔ کواز برای

اح*دیٔ ا*زامت شبه نبود در *آنکه* فدک خالص بودا زبای سول خدساهم واحدی را دران حقی نبو<sup>را</sup>! ا زامت - واخبا رطرفین زخاصه وعامهٔ اطتی باین امرست - و نیز ظاهراً یه وات داالقربی *ج*قها

بديق كثيب ازعلما ومفسرت وردات عامها كمدرسول فدسلعما نزانله وعطيه دا دكيفت فاطمته چون *علبی وجوم ری و یا قرت شافعی صاحب کتاب عجرا لبلدان دشهرستانی وصاحب<sup>ا</sup> رُخ آ* اعباً، و واقدى ونشر بن الوليد وعبدالرحمن بن صللج وعمر بن شبه وابن تجرد صواعق وابن الي الحديد وابو الال عسكري دركتا ب اخبا رالاوالل وحاكم ابوالقاسم الحسكاني وما كم ابوثعمه واحمد بن عثمان بغداد وتوضى عبداسر ين وسئ انتهل فزلت أبنزوأت ذاالفرب حفه اعطي سول لله صلع فالمريط فَ لَكُ فَعَلَامًا سَمِينَ مُولِفَ نِے روايت مبيئه فدك اور دعوى مُدك كومُختاط كر دباہے ۔او إوْ كَي ر وایترن ا و را توال کونقل نهین کیا گرسوای تعلبی کےکسی جدید اِ وی کاجن کا ذکرا و پرموجکا نام بھی نہیں لیا۔ اور تعلیمی کی روا بیصفحہ ہیں اوس کتاب کے باین الفاظ سان کی گئی ہے لًا نمیه" وتعلیمی که ازا عاظم مفسیرین ایشان مت بسندخودا رسندی ودلمی روایت کردِ هاست که صَّ عَلَى ابن اتمسين بكل زا بل شام فرمو دا ياقران حوانه وُ گفت بلي ـ فرمو د درسور ُ مناير ليُل این آینخوانمهٔ کمواً ت ذاالقرلی حقد آن تنخص عرض کردِ مکرشاا تیه ذمی القرلی که حق سبحانه و تعالی امرفرموده كدحق آنها بابرسا نندفرمو دبلج 2

ان كابون كے علاوہ ايك ورك بايران مين انجاحيي سباورادس كانام غابة المرام وجة الخصام في نعبين كلامام من طربق الخياص والعام، وك مسنف سيد أيم معروف بالعلامة من ورائي نسبت معاحب عدائي شنخ يوسف بجرائ ب ابنى كتاب سمى الجوائزة البحري مين يركها ب كان السبب الملاكور في اضلاحيا تناجا معا منذ بعاللا شعبارى المبسبق البه سبابق سوى لنذ بن المجاسية وكانت وفائد المسدنة السابعة بعد المأمة وكلالف وصنف مكتباعل بيلاتشه لم بشد ة تتبعه واطار هديمن سير موسون بوس فال ورحدت ورج معاور ليسے حاوى اعادیت واخبا ربرمن كرشا ليك الكل لوگونمين سے سوك ملا إقريجلسي كون نهين مواا ورائى مت تصنيفات مين جن سے الكل لوگونمين سے سوك ملا إقريجلسي كون نهين مواا ورائى مت تصنيفات مين جن سے

ن مېن خوا دا ل سنت کې خوا ه شيعون کې او ن سپ کولقل ک ں باتا باکے دی**ا ج**ے مین اون تمام کتابون کے نام لکھے من حن سے او کھون ۔ قل كى مېن-اورىلاشىر بەكتابالىسى جا مع ئەنھەدا دىك مۇلىن كىغزارت ئىلم وركمال<sup>مۇ</sup> سےاس کتا ب کےمقصد د وم کےسترھوین ا و راٹھا ردین ماب مین آپڑواک دالقرنی ملت*ے جبنی حد بنین اور روایتین فر*لقین کی مین و ہنقل کی مین گر اوجودا <sup>ہےا</sup> معیت مٹے ایت تعلیمی کے کوئی د وسری روا بت او خدون نے سنیون کی طرب بیا ن لىبتەگيارە جدىنىن تىيغۇنجى كقل كى جن جيائجدا و سىڭىقىمتاس، مىن يەنكھا سےالد عشة فهله تعروأت ذاالقرى حقافه المسكين كالإية من لحريق العامة وفسحات ف هذكالألمة فالعني مذلك فرارة رسول لله صلعتم فاللتع السيدى والالمهم فال قال على بن الحسين لرحم من اهوالشاء إقرأت إمات ذاالقر زحقة فالوانكمالفرابة التي ابالثام عشرة ول تعروات ذالقر حمقا فأفلحاء فنجله فأكرام بسكطيق سيراس مبن عطسة عونى كى ووروايتين هي منقول مدن سيكونعه بس والعوفوقال بمأفته سول لله خبيروا فاءالله عليه لمجأت ذالقربح حققال بإفاطية لك فدلة التاسع العياشي ائجكنب المأمون الرعب لملاته بزموسه العيسه ي الخفكتب البيرعبر المائله بزموسيهمة اأنحابيث العاشر العبرأشر بإس

فضل بنموزوق عزعطية إن المامون جف كاعلى ولد فاطمة مشى بيحان على حانصا حبح جوفن اوب مين شهور مهن يك كماب مامن م بلهمي-وسکے د*وسرے حصہ کے تعفی<sup>ن</sup> من* فدک کی محث ہے گرسمون خالفعا دیلے ممروخ منصنی طعن الریاح کی کی ہے اوربعبارت حدیلے وسی کے مضمون کوا ولٹ بھیر کے بیان کیاہے صبہ وه خود لکھتے مین کراین فاقدالاد اک سبیعاب لائل ثبات حق بسعة الرسول برہان کی سیطار (طعر الرباح) حواله نموده به تقريري آخركه خالل زتحد دي ميت زاجري فيها ابطال خلافت خليفه ول ونا بی که بانی مبانیاین اعتدامشارالیهاست می ساز دفقطه اسمین کونی روایت حدیمفول نهين سے جرافا الفت ل مو-ہنے جو کھیرا و پر بیان کیا اوس سے اس کتاب کے ماطرین کومعدم مو گا کہ حوتھی بسدی سے لیکرترهوین صدی کم حتبنی مشهور کیا مین شیعون کی سر بھیے متعلق تھیں اون ہے سمنے اون ر وابیّون کو دومتعلق سبہ فدک کے ہا ری کیا ہون سے او نعبون نے نقل کی تنسین لمفظہ لکھند ا۔ اورا کرجا ينظا مبرييح كدا ورهبي بهت سي كما مبن موگحي جومبين نهين ل سكين مگرايسے مشهورا و زامورعالموان جيسے كىجناب علمالىدى او يىلامەچاتى او رسيدا بن طاۇس اور ما باقرمحاسى او رقاصنى نو را ىدىرستىرى د ر لمنادلدا رعلىا ومجتهد ميدمحمدا ورمولا نامحمة قل صاحب تقيم غاليًا بُنيرمطا لع سيحكوني ورزق رەنمگئی موڭ خصوصًامجتهدین لکھنٹوسے ۔اورا سیلنے ممکوا سیقین کرنیکی وجیسے کہ جو کچیراو نیسون نے ٹبوت میش کیا ہے اس سے زیادہ او کھے پاس نہ تھا اب ہم اس بات کو د کھاتے مین کہ پیٹبوت نى عَلَا نَ نَقَلَا نَهِ اوت مِن داخل كرسكِ لا لُق سب اور نه و في نفسه كو بيُ نُبوت ہے اسكے كہ ان مّام روا يتون كاسلسلها وس را وى پرختم موتاسبے جوزصرت غيرمعتبرا و بغيرنُقهٔ محا بكه كا د بـا وتبعي تحا۔

روایژن کاسلسلاا وس را وی پرسم موناسهی جونصرف غیر معتبرا و بخیر لفته کها بلد کا دب و بخیر کا با ایک همین خصر اس تمام زنگاری پردے مین چیپا ، وباہم جسکے مختلف رنگ وسرون نے لیے مین اورایک ہی گندلامیٹم مدہم حس سے سرسی نرین کلی مین اورایک ہی کذب کی جرام جہاں سے ساری شاخین کھیونی مین -اور ہم بھین کرتے مین کرعلما رشیعہ جنکوان روایتون پر بہت کچھا اوچنمون نے اوسکی منیا دیرا ک بہت ٹری عمارت قائم کی ہے او <del>جبکی نا رہت بگ</del>

رات خیب<sup>ن</sup> رانکائے مین اوربہت در درناک تقریر و نمین او کا طلم وستم ظا ہر*کیا ہے* ا

بد ّہ النسا ناطمہ زئٹراکے دعوی میب کے روکونے پریمت کچھ د ھوکے مین ڈ اپنے والی تین

، اسے میش کے مولے تبوت کی حقیقت فاسش **ہونے پر حدیبا کداب سمرافسے فا**سٹ کرتے ہین إن اورشتهٔ مدرموحاً من محمحا و روه الفا ظاحوحناب قاصنی بورا مدنستری سے کشف ایج سک نتائع ہوئیکے بعدسنیون کی نسبت فرائے تھے وہ لینے اوپردساد تشمیحسن ہے ای بنهمنو ذال بكونواجما دااوشيجا وببهتون كانهم لنفنموا حجدا يعني تناكرين كءكماس ومتمير ياذبت ہوجا مین اورایسے مبہوت موجائمین کے کو ااون پرتھیر پڑا سکتے مین۔ Q علما دا ماسیه کی مذکورهٔ بالاکتا بونمن حوصدشین ا ورر وایتین میشیر کی گئی من منکوره ه سنیونکی روایت کهتے من اونکی کرارا و رنقل , نقل کوحذف کرکے د وقسم کی مفع الُ جاتی مین-ایک و چنمین پوری فصیل اولون کی گھی گئی ہے۔ دُررِی وجسمہ: ہاہر ہے فاقرا ہے یا بجاسے پورمی سندبیان کرنیکے صرف تعبنس را و بون کے ام لکھدیے من ہاول K ین چارا ورد وسری قسم مین بایخ روایتین مین - ا ول تسم کی رواتیمین بهمن -<u>\$</u> ت جوطا لف مین سیدا تحفاظ این مرد و به سے نقل کی گئی ہے اوسکوعا، الاسلام وسرى كمآبونمين كعبي لقل كمياست اسكحه بيإن كرسنة والمارا ويح 1,50 يدجو تشخصے وليد بن على بإليخو بن عبا د بن بعقد ب شخصتے على بن عباس ّسا تو بن يل آ تھوين عطيه نوين ابر سعيد مبرروايت كاسلساختم برا يب-ت جوي رالا يزار من كذف اسا بيدا ورنسيز تبيع البيان طيرسي مريفسية شاد بیان کی کئی سبعه اورا وستکه را دی به مین- ا**ول** سیدابونمید نهدی بن زاجسینی و <del>و</del>

ابوالقاسم بن عبدالله الحسكاني تمييرك حاكم إلوالدا بوحه حيوستحفي عمر برأ مررع ثمان

ین ابوئتم بن سعید نوین ابغلی قاسم کندی دسوین کیلی من تعلی کما رصوین علی بن سهر با رصوبن نفسیال بن مرزوق تیرهبو مین عطیه کونی چود هومن ابسعید خدری-تمیشری- ده روایت حبکو *بحا را لانوا رمین سید*این طاق س کی کتاب سعدالسعود سیلقل |کیا ہے اورا و نعون نے آغسیر محد بن عباس بن علی بن مروان سے نقل کیا ہے ۔ اسکے ارا دی ا ول محدین محمدین سلیمان عبدی مین د وسرسے بیتیم بینظم من طلف ور*ی میس* بداللدبن سليمان بن اشعث چو ستهيم محدين قاسم بن زكرا بالشجير من عبادين بعقوب تبھٹے علی بن عابس ( چقیقت مین علی بن عبا س ہے ساتو بن جعفہ بن حسینا کا تر لی بن مندر**ط**ریقی **نوین ف**ضیل بن مرزوق و سوین عطیه عوفی گیا رهبوین برسعید خدری. ا چوتھی۔ وہ روایت جو ملا اِ قرمجلسی ہے بھارالا نوارمین کھی ہے ۔ا وسکے اول ّ او می محم ابن عباس م**ن د وسرے علی بن عبا**س مقانغتی میسرے ابوکریب جوستھے معا ویہ الانچوین نصیل بن مرزوق شخصی عطیه سا توین ابوسعید خدری -اورد وسری قسم کی رواتیین پرمین-الهيت لمي و وروايت جوكنزالعال سے عاد الاسلام مین نقل کی ہے۔ اسکوحا کم کی ماریخ سے الیاہے اورا وسین ورا ویون کے ام منقول من ایک براسیم بن محدیث بیون <del>و سر</del> على من عابس بن النجار- ان را ويون سنة اپني سند كاساسادا بوسعيد أك بيونجا يا ہے -ووسي وه روايت جوها والاسلام وغيره مين درمنتورسيوطي سع بلاحوا ليسندنقل ہے اورطعن الرماح مین وسیراتماا وربڑھا یا ہے کہ بردارا ورابو تعلی اورا بن حاتم اورا بن مرد ویانے اسے ابوسعید ضرری سے نقل کیا ہے۔ میر شهر می جربحارالانوار وغیره مین کهی سے کرعبدالرحمن بن صالے کئے مین کہ امون سے بدالمدىن موسلى سے فدك كاحال تحريراً دريا فت كيا لوّا و نفون سے اسى حدیث كومبًا

نونو

Will Jake State St

ن دونام ندکورمن ا کم فضیل بن مرزوق د نے احقات الحق مین نقل کیا ہے۔ ته سبے کل این ازعلما دا ماسیه کااور به سبے محبوعه اون تمام روایتون کا حبسکوو و مه بنیون کے مقابے مین مبلہ فدک کے ابت کرنے کے لیے میٹر کرتے مین -اورحونکه پررواتندنختلف طورسے اورمختلف مو قع *برنح*ف **ندک مین بیان کیجاتی م**ن وا قفت نتی او خصین و کمکر گعبرانے سکتے مین اور تیمجھا کمیر روایتین توہاری ہی سے نقل کی گئی مین اورغالباصیحے ہوئے جیران رہجاتے من۔ اوراکٹرلوگون کوخلجان بنے عقائم میں شبر میدا مونے لگتا ہے۔ گرا بکہ ہمنے اون سب کوایک حکم حمع کردیا اسے نكصنے والون كومعلوم موسك گاكەسلىلەن ئام روايتون كالوسعىدىرختم دۆاہے اورائۇ نے اور عطبہ سے فضیل بن مرز وق نے آگے جلا یا ہے - اور انخین سے ا ت کا سلسلها ینده برهای غرنسکه جو کمپرها کیپول اسمین لگائے گئے من اوسکی ح بوسعیدمن۔ کمرابوسعیدکے نام مین ایک عجیب دھوکا دیا گیا ہے جس سے ناظرین کوٹ المبيحكه يالبوسعيدالوسعيد ضدري مين وصحابي تنع حالا كهية الوسعيدا يوسعيد خدرتهين مین بلکه مروه ابوسعید ہے جوکلبی کے خطاب سے مشہ ورا ورصاحب تفسیر مین ۔او ب<u>کہ بہت</u> او مختلف کنیتین من- ا وراسی سب لوگون کواکثرانکے مام مین، حوکا ہوجا اے کیمی ہمحد بن سائب کلبی سے لیا جا ا ہے ۔اور کھبی جا دبن سائب کلبی کہ کر بکا ہے جائے اورا ونكى من كنيتين بن ايك ابولضرا وره وسرى ابو مشام اورمسيرى ابوسعيد - اورامين

سے اسطور پرروایت کرے من کرحس سے وھو کا موکہ یا برسعید خدری روايت ہے کيونکہ وہ حدّنا يا قال ابوسعيد کسکرجيپ ہوجائے من کلبي يا او رشهور نام او کائنين کینے ٹاکہ لوگون کوشیہ موکہ یہ روایت حب سے یہ روایت کرتے میں و وابوسعید فندری محابی من جنانچه پیمغا بطه خلام دوگیا، ورا ونکی پیمنشیاری کھل گئی۔ اک عطیدا و رکلبی کا اسلی حال راسلیا عَقَا دَطَا ہر مِوجائے اور یہ امریع طبیہ کی روایت اپوسعید کلبی ہے ہے نہ کا پرسعندری ہے کھل جائے ہماول علیہ کا اور تعمرا بوسعیہ کلبی کاحال اسمارالرحال کی کتابون سے بیان تے من-اورا وس پرشے کو حوا کِمع ت درانشے ان روایتون پر پڑا ہوا تھا وٹھا تے ہن عطيبه يحبغون نےاس وایت کوابوسعیوستے بیان کیا ہے او کمی نسبت تقریب میں جومعۃ ہ دالرحال کی ہے لکھا ہے کہ وہ روایت مین خطا بھی کیتے ستھے اور **تدلی**س تھی ف<u>ہرات</u>ے تصاو تِنسِيهُ مِي يَصُكَا بِغُولِ عَطِيةُ بِن سعد الكوفي بِخِطع كَنْدِ اوْكَان شبعيامه لِللَّهُ ول توا کی روایت بسیب سکے کہ وہبت خطاکرتے تھے تقین کے قابل نہیں وہ سے بوج ُرلسِ کے یا ی<sub>ا</sub>عتبا سے ساقط ہے میسرے بربحا ط<sup>نس</sup>یعہ مونیکے ب<sub>ے</sub> روایت میونر کی ہے کے مینبو کم روایت مین خطاکز نااو شعیه مهزایه د وحیزین محیاج بیان نهین مین گر ملیس کیاچز-اوراِ وی مین یعیب کسر' <u>ہے کا</u>خیال کیاجا اسے البیتہ فابل بیان ہے ناکہ نا طریع ہیں ہ<del>ت</del> اصحت کاصرف ایک ملیس کے سبب سے انداز ہ کرسکین۔ابن جوزی مرکبیس کوروایت س قد رقبیج اورشنع تمجھتے من کہ وہ لمبیل لیمیں مین لکھتے میں دمن تلبیبه ابلہ عإعلماءالمحاثين زايتراكه بيثالموضوع منغيران يبينواان هوضوع وهذلت عرالشع ومقصودهم تنغيق لحكويثهم وكثرة رهاما تصفرق فالالنع من روى عنيحاية رى انهكنب فهولحد الكاذبين ومن هذاالفن تدليسهم في الرواية فتارة يفول احدهم فلان عن فلان اوقال فلان عن فلان يوهم انه سمع منه والإ

وهان البید کانه بیجه مل المنفطع فی صرنب آلمنت المت النهی یعنی علی تحدیمی المبیس صدیث موضوع کی روایت کرنے مین یه دهو کا دیا ہے کہ وہ یہ بیان نہیں کرتے کہ یہ صدیت موضوع ہے حالانکہ یہ بات او کی شرع مین خیانت ہے اورا و کا ابنی ا حادیث کا جاری کرنا ورکٹرت سے روایات کا ہو نامقصود ہو کہ ہے ۔ اور تغییر معمود خوایا ہے کہ بخوص میری طون سے کوئی صدیث روایت کو موریث جمو تی ہے کہ روی میری طون سے کوئی صدیث روایت کرے اور وہ یہ جاتا ہو کہ وہ حدیث جمو تی ہے کہ راوی میں ہے کہ راوی میں ہے کہ راوی میں سے وہم دلا تا ہے کہ فلان سے فلان سے جس سے وہم دلا تا ہے کہ فلان سے فلان سے سانے کہ راوی حدیث منقطع کو ایس کا راوی حدیث منقطع کو ایس کا راوی حدیث منقطع کو جس کا راوی جاتا ہی میں سے جھوٹا ہی متصل کے (حس کے راوی برا برسلسل ہون) برا برکز اچا ہا ہا ہے ۔ انتہی ۔

بحف در کہ ہے۔ ذمیں کتے من کواس سے مرادیت کی مقصورا و کا پر ہو اگر لوگ محصن کہ ۔ ری من-اورنبانی اورایک جائیے او کوضعیف تبایا ہے۔اور خاوی۔ سالئنظومهٔ جزری مین جواصول حدیث مین ہے باہمن لیسیاء مختلفة ونعوت متعدج ۃ مین جهان کلبی کا ذکر کھا ہے وان بیان کیا ہے وھوایوسعیاللای و بوعنعط لعوفى موهماانه المخسل دى كهيري كلبى ابوسعيد كى كيست بھى كيائے جاتے بين اوعطي يو بى وسننے جوروایت کرتے میں وہ اسی کمنیت سے یعنی قال بوسعیہ کیکرروایت کرتے میں ناكەلۇگون كويەخيال موكە يەابوسىيەخدرى مېن ـ اس حقیقے جریمنےعطبہ کی مبان کی مثل آفتات وزروشن کے یہا ہے کا گئی کم وایت ابوسعیدخدری سے جو صحابی رسول تھے نہیں ہے۔ بلکا بوسعیدکلبی سے سے مفسرتھے۔ اب ہم ابوسعب کلبی کا حال ظاہر کرتے من اکہ علوم ہوجا ہے کہ پیمخبرت جن ن کامر وایژن کاسلسلختم ہو اسے حصوبے اور صدیثون کے منانے والے اور شبعہ تھے كالمسبت مام مخاوى بسنترج رساله منظورُ جزرى مين اوس باب مين حبيكا اوير ذكرموا وكلها ہے كہا ون لوگونىين سے جنگے مختلف نام اورمتعد دلقب اور منیتین مین ایک محمد بن ا مائب کلبئ فسرمن افھین کی کینت ابونضرہے ۔ اوراس کنی<u>ہے</u> ابن اسح*اق ا*ون سے وایت کرتے میں۔ اورا ونھین کا نام حاد بن سائب ہے اورا بواسامہ اسی ا م ہے وسنبه روايت كريته من اور اونعين كى كنيت ابوسعيد سه اوراسي كمنيت سے عطيبي عوني ونے روایت کرتے ہن ماکہ لوگون کوشیمین والین کہ بیا بوسعید خدری من-اوراکھین ں کمنیت ابومشام بھی ہے اوراس کنیت سے قاسم بن الولیدا ونسے روایت کرتے ہن صل الفاظ شرح مركوركي بين-ان من لمثلة الماء من الساء مختلفة ونعوق متعلق أئبالكلبي المفسرهوابوالنضرالذي رجيءنه ابن اسطي وهوح كدبن السأث جيءنه ابواسامة وهوابوسعيد الذي رحي عنه عطية الكوفي موه <u> حين الولية اورتقرب مين الحي</u> بوهشامروى عنهالفا يكهاب محيرين السائب بن بشيرالكلي ابوالنضرالك ذالنس وحاننے ولے اورتفسیر تکھنے والے جھوٹا ور قض سیمتهم ہن او رمیزان لا مین انحی سبت تکھاہے بھی الب لمئبالكك بوالنضرالكوفي المفسرالنس تروى عندقال نااعرف صدقة تمزكن بن همدى تم قال البخاري قال علم ئعناني صاكح فهوكذب وقال مزير متنأالكلمؤكان سبائياقال ابومعاوية قال الاعش اتق هذاالس وانه راجع الى الدنيا وماركه على كماملت مفلأدخا النبى صلعماكخ الاءجعاعل على ارقطني وجاءة مةو الرورلاسمع الكليومن بي صالح فلما حتيج اليلخر روایت کرتے میں توا و نھون نے جواب دیا کہ مین اوسکے جھوٹ کو او سکے بیج سے جدا کر

ا الجانتا مون - اورخاری نے کہا ہے کہ تحیی اور ابن مهدی نے اوسکی روایت فا بارگر کبلا ٹی بنه او بخاری نے یہ کہا ہے کئل نے تحیی سے اورا وکھون نے سفیان سے بیان اُکیاٹ کیکبی نے سفیان سے کہا کہ ابوصالح سے جومین تنسے روایت کرون وجمبونی ّ ہے۔اوریز دیبن زریعے نے کلبی سے روایت کی ہے کہ وعبدالعدین سباکے فرقے کا | تعا-اورابومعا ویسکتے مین ک<sup>ون</sup>مش نے کہاہے کہاس سبائیہ فر<u>تے سے ب</u>خیا<del>یا ہی</del>ے کیو کم ا ده که اب موت بهن-او را بن حبان نے کہا ہے ککلبی سا ائی تھا بعنی اون لوگونمین سے جو کتے مین کھلی کرم اللہ وجہہ نمین مرسے اور پیروہ دنیا کی طرف رحعت کرین گے ا و یا نست انصاب سیماوسی طرح مجد دین گے جیسے کہ وہ طلم سے عبری مورثی موگی ا و، جبکه وه بادل کو « یکھتے تو کہتے که امیرالمومنین اسی مین بین- اورا بی عوانہ سے روہتِ ہے کہ وہ کہتے مین کے مین سے خود کلبی کو یہ کہتے ساہے کہ جبرٹیل پیٹمبرخصامم پر وحی ابیان کرتے اورایسااتفاق مبوّاکرآپ رفع ضرورت کے لیے مبت الخلاجاتے توجیرئیل تا على ﴿ يِراوس وحي كوا ملاكرت بعني أو سنه كهته- اوراحمد بن زبير كته من كدمين. ا ام احدین ضبل سے یو حیا کہ کلبی کی تفسیر کا دکھنا درست ہے او کھون ۔ اجوزجانی وغیرہ نے کہاہے کہ کلبی مِژاحجسو ؓ اسبے اور دارقطنی اورا کی جاسے کہاہے ک وہ متروک ہے بعینی اوسکی روایت لیننے کے لائق نہیں ہے ۔ اورا بن حبان کہتے مین ک ا وس کاُحھوٹ ایسا ظامرہے کہ بیان کزنیکی حاجت نمین ہے۔اوران حضرت کے صفا ا بین سے چسفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ تفسیر کو ابی صالح سے اورا بوصالح کی روہ <del>ت</del> ا بن عباس سے بیان کرتے مین حالا کمہ نہ ابوصالح نے ابن عباس کو دیکھا ہے نہ کلبہ سے ے حرف ابوصالے سے منا۔ گرحب و کموتفسیرین کھیریان کرنیکی صاحب مہوتی تو لینے ول سے کال لیتے ایسے کا ذکر کرنا بھی کتاب مین جائز بنین ہے ندکدا وس سے سندلینا۔ اورته كرة الحفاظ مين ذهبي بي او بحه فرژندا رحبند مشام بن كلبي كاج ك

س اسمرے متہ ولیوں ہیں۔ سے کیجیکو حفاظ مدہت میں داخل بھی بنیین کیاجہ لدوه كقيس هشامين الكليرا بحافظ حالمة وكبن ايس بثقة فلهلاالم احضله بنحفا إنجارية فيعوالوالمندره بشأمرين هيرين السابئب الكوفي الرافض إلسنا اء یا قرت عموی نے مجموالا دیا مین ما*ن محدین جریرطه یی کی کتا بونکا ذکرکیا ہے لکھا ہ* ولم بتعرضاي الطبئ لنفسيرغهم وتؤوبه فإنه يبخل قركتابيه شيئاعر كتاهجه بالسانب الكلبي وكامغانل بن سلامات لاهراب مرالواق ي كانهد وعناره ا ظے پناء کہ طبری نے غیر معتبر تفسیرا پنی آخسیر کی کتاب مین بیان نہین کی آوراسی کیے ا پنی کتا ب مین کچوهبر محدرن سائپ کلبی او رمقا کی بن بلیمان او معمد بن عمروا قدی کی آ أتا بون سے نہیں بلاکیونکہ یہ لوگ ا و بک نز دیک نشکوکین میں سے میں۔ ا و رم مرطا م اَحَرَا لَى سنْ مُذِكَرَوالموضوعات مين كلبي كَيْ سبب لكها سب فنان فال إحرا في نفنسه لكلبى من اوله الى اخرىكنب لا يعلى النظر فيه -یہ حالت ہےا بوسعیدکلیبی کی حرمتھقد ، کے اقوال سے ہمنے بیان کی ہے کہ کمحاظ عمّا مرکے عیدالعدبن سباکے فرقے مین سے من ورجعہے کا کل و جنا ہامیر کیا وائیر یٹھیے ،ونے کےمعتقد اور لمحاظ صدق کے لیسےا علی سے برمن کو منکو مرکھا اور ہون ، کچھرسناا وسنے برا برروایت کرتے مین۔او جس موقع برجوچا {افسے لینے د لیے کوملا با*ن کرنیتے مین - ۱ وراعتبا رکی گیفیت ہے کہ عبّرا و محقیّ آفیبہ لکھنے <u>وال</u>ے مثل طبری* کے اپنی کیا ب مین او نکمی کسی روایت کا نقل کر نا بھی جا ٹر نہیں سمجیتے اور نہی من اتنع یا ناقل صدیث سهٰ فدک کے حسکوعطیہ نے کہ وہ بھی مرآس او شیعی تھے اپنے فرمنہی عَقائم كى حايت كے ليے اپنے روايت كِباا ورائكے دَكْمِزام اور منيتين جيور "كرحالة ا بوسعید کھکے لوگون کوا س سنبیمن ڈالاکہ یہ ابوسعید خدر می ہون گے ۔

اس بات کا نبوت که ابرسعید حبنرسلسله ان حدیثیون کاختم . بوا ب ابرسعید خد ری رف خیالی نهین ہے ملکہ اس کا نبوت متقدمین کی مخربرون او مِی لمّاہے۔شلاکنزالعال مین جرروایت حاکم کی ' ینجے ہے منقول ہےاو جیےعا دلاسلا ومين منقول سبعے اور دمِنتُوسِيوطي اور بزا را و را بوبعلي ا ورا بن حاتم کي روايخين سے لکھاہے خدری کا لفظا وسکے آگے نہیں ہے یالفظاوسی دیم کے ع حبن کاسمنےاویر ذکر کیا بیٹھیے بڑھا پاگیا۔ اگرحیہ عطبیہاورکلبی کے حالات بیان کرنے کے بعد میٹہ فدک کی روایت کا غلطا و وثا مونا نابت ہوگیا اور ابت بھی اسطور پرکدا دسمین کچھرشہ نہیں ر لی صنرورت با فتی نریهی کدا ور را و بون سے مجت کی جای گرسم مرروا بیت اور را ویو ہے۔ *ی بجث کرتے من اکہ معلوم ہوکہ یہ ساسے سلسلے متروکین* اورمجهولین اور کا ذہن ن سے کم دمیش کھرے ہیں۔ اور حسکو دیکھیے اوس میں کو کھے تشیر ترلیس یامجولیت کی بویائی جاتی ہے۔ سعیدمین ا ورجینے او نسے روایت کی ہے یعنی عطیبہ او کاحال تومعلوم موگیا -ُضيا ، ٩٠ مرنِ وق الكوفي رهي بالتنتيع *د نضيل بن مرزوق بيب تشع* ـَ او تنبيب لتهذيب من لكما سي الفضيل بن مرزع قالكوفى قال بن مع يع قال بوحاتم صدوق بم كثيرا كرنفيل *بن مرزوق كوفي كى تسبت ابن عين* لیے تعید تھے۔ اورا برحاتم نے کہاہے کہ سیجے تھے گروہ مہرت کرتے مين المي سبت الما ب يكتب حايث ولا يحتير في قا النسأة ضعف

عدیث کھے لیجائے کرفا (محبت نسن ہے اور نیا کی کہتے من کہ وہ ل من ہےقال ابوعیلانلہ ایجاکہ فضیل بن شرط لصحيح عبب على سلم اخراجه في الصحيه وفال بن حبار منكرا لحدين عجه بخطئ على الثقات وبروى عن عطية الموضوعات فلت عطمة اض والابعدى عندى فاذاوافق الثقات يحتج بدوى احمد بن إي خبيثة عن ابن هي**ن ضعيف ي**عني الوعيدا للدحا كمركتَ من كفنيل بن مرز وق مبن نُرطِ نسحت نهين ہم. ورحا كم سنے امام سلم براسل مرسى عيب. اگا اسپى كدا و بنيون سن اوسكو تقه لوگون من بان کیا ہے ابن حبان کہتے من کوصنیل ہت ہی منکرا حدیث ہے اور آغات پرخطالگایا رتے تھے۔اورعطیدسے موضوعات روایت کرتے مین۔ ذہبی کہتے من عطیہ تو انسے بھی ریا وہنعیف ہے۔ابن عدی کہتے من کہ میرے نز دیک بہتر یہ سے کرفشیل جب نَقات کی موافقت کرین توانسے احتجاج کیاجا ہے۔ اوراحمد بن ابی ننٹیمہ نے ابن معین سے آگاصنعیف ہوناروایت کیاہے۔ ا و فضیل بن مرزوق سے اس خبرکوئنی بن عباس سنے روایت کہا ہے عال سنيه ميزان الاعتدال مين بصعلى بن عباس كالرنز في الأستَى الكوفي عو ببجابن ابى سليم غيرهما جي عباسعن ابن معين لبير بنتر وفالألجز أثي والازدى ضعيف فالابزحبان فحش خطاؤه فاستعق الازح القاسم بن فلريا ثناعباد بن يعقوب ثناعلى بن عباسع فضيل بن مرزوق عرجل

عن بى سعيدى قال ما زلت في القربي حقه دعارسول الله في الحمة منه فاعط اهكا في العندة الطاف الله في حقاد عالمة المنظمة ال

اورعلى بن عباس سيع عبادين بيقوب روايت كرت بين ان حضرت كاحاا معلوم يهجع - تقريب مين يرتكما بعبادبن يعقوب الرّواجِيني بنخفيف الواووبانجه مكسورة والنون الخفيفة ابوسعيد الكوفي صدوق رافضي حديبته في البخاري مقب ون بالغ ان ففتال ليستنعق التزلُّثُ اعِني حياد بن ميتوب رضي يَحدانك أياح بيث عاري میں ہے بیکی نسبت ابن جیان نے نمایت مبالغہ کرے کہا ہے کہ وہ حجوز شینے کے لائی ہے۔ نى مُولى*نەصاحب مِمع البجارمين س*يحامِن بعفوبالدواجنى صدون رافضى ح فىالبخارى مقرون فقيرا عليه هوبسنحة النزك اورتزس التمذيب من بصعباط بن يعقوبُ الأسدى ابوسعيد الرواجني احد، رقِّ سل لشيعة ... قال بزعدي فيغِلو برجى لحاديث منكرة في فضائل إهل بيت وقال صالح بن محمد بينت تمرع ثمان ، عباد بن بعیقو بشیعون کے برٹنے لوگونمین سے ہین۔ ابن عدی کہتے ہیں ک*وانمین تشیع* کا غلو تھا فغنا کی الم مت مین بہت ہی حدثین شکرروایت کرتے ہیں۔ اورصالح بن محد کتھے ہیں له يتصنرت عنمان عنی مُركراكها كرتے تھے۔ اورمیزان الاعتدال مین ہے عبلد بن بعف<del>و۔</del> لاسدى الرواجني الكوفي من غارة الشيعة ورج س البدع لكنه صادق في أيجابة

بمبناي توفهخلق وعنه البخارى حديثاني الصعيومقرونا بأخر وقال ابن خزيمة حدثناالثقة في ابيته والمتهم في دينه عبادور ويء والموازى عن الثقة ان عباد بن يعقوب كان لشتم السلف فال ابن على يروى الماديث فىالفضائل انكرت عليه وقال المحجز ركاكان عبادبن يعقوب يشتبعثان وسمعته فول الله اعدام نانبدخ الحلحة والزييرا بجنة قاتلاعليابعدان بايعاء وكان داعية الىالرفض ومعذلك بروى المناك يرعن المشاهيرفا ستعة الترادوت أل الدافطني عبلد ببعقبور بشيع جصدق يعني عبادين بعقوب سدى رواجني كوبن غاليان شيعاور مِعِيتون *کے رُمي*ون مين سے مين ليکن حديث مين صادق مين شرکي ور وليد بن اي **تو**راور بت سی *طق سے روایت کرتے مین ورا فینے بخاری نے ایک بیٹ جود و سر*را وی سے ون ہے روایت کی ہے -اوراہن خزیمہ کہتے مین کدایسا شخص جر وایت میں تقدا و دین میں متہ موکر ہمیںے حدیث بیان کرا ہے وہ عیا دہے ۔اورعبدان اموا زی نے اُقتہ سے روایت ں ہے کہ یسلف کو گالیان دیاکرتے تھے ۔اورابن عدی کہتے ہیں کہ یہ فضا کل بین احادیث منا ر وایت کرتے میں۔اورصالح جزرہ کتے میں کہ عبا دغتمان عنی مزکو گالیان دبتا تھا۔اورمن نے وسکو بھی کہتے شا کہ امدتعالی اس مرسے زیادہ عادل ہے کہ طلحہ اور زمیر کو جنت مین اضا کے پیز کماونحدون نے حضرت علی شسے بعیت کرنیکے بعد متا ل کبا۔ اور یہ رفض کی طرف او گون کو ہا اُک<sup>ی</sup>ا تحاراور باوجو واستكے مشاہیر سعے منكراحا دیث وایت كرّاہے اسیلیمستوت تركہ ہوا۔ ڈالنی کتے من کہ عبا دیکا شیعہ ہے۔ <u>کملے میں جن لوگون کے ام اسا والرجال کی اون کا برن مین</u> مہکو ہے جو ہما رسے یا سے ہمنا و نمین یا بنج نام پلے سے گئے اور خدا کے فضل سے پانچون شیعہ نے بلے۔ یعنی عباد تن بیقوب ۔علی بٹن عباس فضیل ۔علیتہ -ابوشعید-اوران سب کے بزرگرجوانی ر وایکے بین و دا برسعیدکلبی مین جن کا دحہ تشیع سے بھی الاسے جیسا کہ ہم اوپر مان کر

کرو وصفرت علی کی موت کے مجمی قائل نہیں کجواؤ کی رجیتے مققد میں۔
ووسری روایت جربحارالا نوا رمین بجرف اسا نیدا و تفسیر مجمع البیان طبرسی میں تیفسیل ساو
سیدا بو ممید مهدی ابن نواحسینی سے شرف و را بوسعیہ خدری برینتهی ہوئی ہے اوستے نیرا
میں راوی فضیل بن مرزوق او بوطیہ کوفی او را بوسعیہ کلبی میں حبکو غلطی ہے یا دھو کے ہے
ابر سعید خدری سمجھا ہے ۔ باق اس سلسلے میں ایک بحی بن میں او کی نسبت تی بہرین ہا ابر سعیہ خدا میں بن بی میں او کی نسبت تی بہرین ہا ایونے کوفی القطوانی عن پولس بن خدباب و الم اعتراف عذا ا

جندل ابن والق دفتنبه قفال ابن معين ليس بنشئ وفال بوحاً ثم ضعه في النظار كريس بن على مين غيمت من او ابن معين كهتم من كرنجونهين من ورا بوما تم كت من كرنسون لي نبر من - بانی را و بون كی حقیقت نه موجود ، كما بونمين علی اورنه او بح حقیق كی ضرورت ب اسيد كه الفرص اگروه صدوق او سنی تقد كهی مون تا هم سلسلد روایت اون مین برختم ، و است جو

شیعیا و رمزنس مین اوراخیر کے را وی جوبانی حدیث مین او جنگوا بوسعید ضدری علطیٰ دِنوک سے لکھا ہے وہ کاذب او روانغی حدیث اور شیعی غالی مین جبیا کدا و بربیان ہو جیکا ہے اسکے یہ روایت جربجا رالا نوا رمین لکھی ہے او سمین کسی کتا ب کا حوالہ نمین کرحبکی طرن رجوع کیجا ہے

لیانعجب ہے بکلیگان غالبہے کہ یہ روایت نتیعون ہی کی ہوا ور ملا باقر مجلسی یاصاحب مجمع البیان نے ایسنے مانکی کتابون سے نقل کیا ہو۔ بمع

تمیسری روایت حبکر بجا رالانوارمین سیدا بن طاؤس کی آب سعدالسعود سے نقل کیا ہے اورا و نھون نے تفسیر محد بن عباس بن علی بن مروان سے اس وایت کو لیا ہے ۔ اسکی نسبت اول تویہ دیکھنا ہے کہ محد بن عباس بن علی بن مروان کون بزرگ مین مینتی المقال فالسالول کے دیکھنے سے معلوم مواکم یہ علما اور مفسرین شیعہ مین سے میں جیسا کہ ایک ترح بہ کتاب فرکور مین لکھا ہے جیل بن عباس بن علی بن مروان بن الما ہبارا بوعب باللہ البز از المعدوف

م تقة ثقة في اصحابنا عدى سال المتدر الحديث القرآن في اهل البيت وقااج نافكتاب لم يصنف في معناء مثله وقيل إنه الف وتهجشوصه الاذكر الكتابين لاوليه تالجبرنا مكتبه وجرامات جاءةمن اصعابنا عناي هجاها ونبن موسالتلع اسبنعلي من مروان التقة عنالتلعكيكم محدين عباس تقتمن غہجاب میں سے من ہمایت کنڑھے حدثین روایت کرتے میں اوربہت کتا مین ئی آمنیفات میں میں اونمین سے ایک نفسیرمین اون آیات قرآن کے ہے جواہامت کی ن مین ما زل موٹمین اوجیبکی نسبت ہا ہے بہتے عالمون نے کہاہے کہا سقے مرکی کتابہ باب مین کنجی تنسینیف نبین دو رای اوراو سکے ہزار و رتی مین ۴ اسلیماس گفسیرمین ها مونا توصر*ون* شیعون کومقبول م**رکانه ک**یست نیون کو-اوران <sup>ح</sup>ضرت نے اپنی آغسیر مین به کھا مین کاس روایت کوسنون کی کماب سے لیا ہے باشیون کی مگر یکھبی وہبی روایت ہے۔ مبل ماويربيان كربيكه اسليه كهاسمين ووطراقيون ستصاس روايت كوميان كهاست ايكترمحمان رمبثيم بن خلف اورعبدالعدين سليمان اورمحد بن فاسم سيم كه يبجا رون سكيته من حاثة بن بعقاب بعنی یه حدیث او کموعبا و بن بیقوسے بپونجی او رعبا و بن بعقوب کوعلی بن س سے (جسکوغلطی سے عابس لکھا ہے) اورد وسرا سلسلہ یہ سے کہ جعفر بن محرمہ بینی ت کرتے من علی من منذرطریقی *سیع*اوروہ روایت کرتے من علی من عباس لیس به د ونو سنسلے علی بن عبا س برحتم موتے من او علی بن عبا س کاسلساختم مو النصیل کی اورا ذکاعطیدیرا ورا و کاابوسعیدیر- آوران مینون کاحال بخونی علوم مرحیکا ہے۔النیہ كمسلسله جوعلى بن منذرط بقى سے جلاسے اوسكى كيفيت يہ ہے كەعلى بن منذراً جنيسەو ز تحه مُرْسية جبيه اكتقرب مِن لكه مسه على بن مندن الطريقي بفتح المهملة وكسرالراء بعدها عتأنية ساكنة تشعرقاف الكوفى صلاوق يتنشيع اورميزان الاعتدال مين وتهبي اوكم

بر آئے اورا<sup>س داغ</sup> کے مثانے کے لیے لینے خ ن بیان کین اورا ونمن کے ایک شیخ بن گئے الفاظ میزان کے یہ من عبہ لشعث السعستاني ابوبكرا كحافظ التقةصك سالنف نقال ثقة كانه كذير الخطاء في الكلام على الحديث وذكر ابن عدى وقال كولام أسترط الماذكرته الى فوله سمعت اباداؤد بفول ابنى عبد الله كالاب قال ابن سعلاكف أقاا إبوه فيهثم قال ابنء مى يسمعت موسى بن الفاسم يفول ح إهيمالا فبهمانيغول ابوبكرين ابداؤدكذاب فاللبن عدى كان فأل بالنصفيفاه البالغراط مزيغه إدفره علوب عيسه فينث واظمضا تاميخيس فص ية حال توسيعها ون دوطراقيون كانجوسسيدا بن طائوس نے تفسير محد من عبا س سيے نقل كى سبے ورلکھاہے کہ میں طریقیون سے یہ صدیث منقول ہے نا لبانہی کیفیت اقی سلسلون کی تھی موگی شرطیک*یکونی او رسلسلے ام کے لیے بھی ب*یان کیے گئے ہون سکو تو ملایا قرمجلسی کی عادت ہے یقتین نهین آنکا ورکونی سلسله میان پهری کیا گیا موکاکیو کماگر بیان کیا گیا مواتوه اینی کی پ لانوا رمین جوای<del>ک دری</del> نایداکنائے گھنے سے دریغ نفرائے بلکه ضرور لکھنے تاکہ دی<u>کھ</u> والون کوروایت کی خلمت معلوم ہو۔ چوتھی روایت جو ملا با قرمجلسی کے بحارالا نوا رمین گھی ہے اوسکے اول محمد بن عباس مین ے علی بن عباس مقانغی میرے ابوکریب چوتھے معاویہ بن مشام پانچوین فنیسل بن

سیسلسلیمی فضیل بن مرزوق اور طلیدا و را بوسعید بینهی موا سے اسیلیے ہم اس روایت کو بھبی اگر حیا اسکے درمیانی را وی دوسرے مین دوسری روایت نهین خیال کرتے۔ اور کیو کرخیال کرین جبکہ آخری را وی تو دہی فضیل اور عطیدا و را بوسعید میں۔انمین سے ایک

رزوق خيشے عطيبه ساتوين ابوسعيد فدري ہين۔

بانی را وی او کریب مین وه بعنی مجامیل سے ب<sup>ی</sup>ن جد

وكرسي الاسدى قال ابرحاتم هجهول ـ

قسم اول حبس مین چار روایتین تغین او کاحال تیم بیان کرچکے اور پیات ہمنے صاحبہ نیا د کھا دی کہ برایک ہی روایت ہے جسکے آخری را وی تیعی مبن۔ د وسرے قسم کی او تیا<sup>ن</sup>

کا بھی ہی حال ہے۔

كنزالعمال سيے جوروايت عادالاسلام مين نقل كى سبے وہ صرف يہ ہےءنا ہسعيد الفظ خدری کا بوسعید کے آگے ہے اور نسلسلانیا دکا وسین مذکوسیے اوصاحب زلعال نخاسكوحاكم كى ما رنج سے لياہے اورحاكم نے اسكى نسبت كہاہے كہا س روايت كوصرون اسیم بن محدین میمون نے علی بن عابس سے بیان کیا ہے ۔ پیروا بت بھی نتل دیوس وابيون كيعجب خيزاورنفرت أنكيزيء اسيبي كهاول توحاكم خود مالل يتنبع تتص ملكا عسة بھی کسی قدرشے ہوے اوراو بکی کتابوئین موننوع حدیثین منڈول میں اورالفاظ رفضیٰ نبیٹ بھی ونكى سنبت ستعال كيه كئے من جبياكة مذكرة الحفاظ زمىبى من لكھا ہے فال الحطيب ابوبا ابوعبدالله لكاكركان تفاقيبل لالنشبع فحدثني ابراهيم برجح للردى وكان صالحاعالما قالجع اكحالمحادث وزع إنفاصحاح علىشرط البخاري مسلمنها حديث الطير مكرنت مولاه فعلى ولا بافانكرهاعليا صحاب الحديث ولم يلتفتواالي فوله ولارب لمستدرك لحادث كثارة ليست على شرطالصحة بلفيل حاديث موضوعة ستدراج باخراجهاف فاللبن طاهرسالنا بااسمعيل كانصارى عن ايحاد فقال نقة في اكحديث رافضي خبيث نم قال ابن طاهر كان شديد التعصاليشيع فی البساً طن اورا و کھون نے جوا براسم من محمد بن میمون سے روایت کی ہے وہ خوافیکے تشيع كوّابت كرتى ہے اسلىے كەنكى نىبىت منتهى المقال نى اسا،الرجال مين جوكەشىيون كەمىتە ، سے ہے لکھا سے کہ ابرامیم بن محد بن میمون کومیزان الاعتدال مین اجلاشیعہ

تهى دلعله ابن مبهون لأني اور بحيرد وسرب مقام ير للفته بن ابراهيم وجب منت وياتى فى ترجى تمير للله بن مسكان الراهيم هذا حليجواب مسائل عبر الألكه فيظهل الامآم كان يعتل عليه فيوعتمال عليه فاقاللجمع اور مرة اسے که وه عمولی شیعه نشتھے بکدا مام حبفرصاد ق<sup>س</sup>ے معتمرعلیہ تھے ۔ان *حضر کے ر*وایت *ں ہے علی بن عابس سے جو*حقیقت می*ن علی بن عب*اس مین او رعبی بن عباس کا صال ہما ور<del>کا جگے</del> انة كان من الضعفاء والمن وكين - اوران حضرت كاسلسارا بوسعيد تك بيونية اسياه سے سمین خدری کا لفظ بھی نہیں ہے جس سے یہ بات ظاہر ہو تی ہے کہ یہ ابوسعیب مید خدری نمین من ملکه وی ابوسعید کلبی من -رمی و ه ر وایت ہے جوعماوالا سلام مین تفسیر رسنتورسیوطی۔ سے اورطعن الرماح مین يبرنذ كورا ورنيز بزنارا ورابونعلى اورابن حاتم اورابن مرد ويبست بلاحواله ستدلقل كياسيصا و ہے کہ ابوسعید ضدری سے پرروایت منقول ہے۔اس روایت کا سلسلااگر میں مقول نہیں۔ معلوم مہوتا ہے کہ وہبی روایت ہے جوسیدالحفاظ ابن مرد ویہ سے اویر لقل دیو کی ۔ اور مولوی حید رعلی صاحب مرحوم نے اپنی ایک لیف مین اسکی اسا و بیان کی مین اوروہ یہ میں حداثذ لدس يعقوب حدثنا ابو بيحبي المتيم جدننا فضيرا من مرزو وعطية عن التي اسين بھي اني سعيد كے آگے لفظ خدري نہين ہے آورجس سے بقيديق اس بات كي موتى۔ چوا و پر ہم لکھر چکے کہ پر ابوسعید کلبی بن- او رعطیہ انھین سے روایت کرتے مین اورسوا ایجی تیم و اوسی اسکے شیعی من جنکی تفصیا کیفیت او پر سان موحکی ۔ اورا بولحسی تمیں کی نبیت تهذیب مین لکھا ہے ضعفه ابوحاً ننو کر یکمی صغفامین سے مین غرضکہ یر روایت بھی کون جدید ترو ین سبے بکہ وہی ابرسعید کلبی کی روایت ہے۔ مر*ی ر*وایت وه سے جریجا با**لانوا** روغیره مین کھی ہے کہ عیدا ارحمٰن بن صالح سکتے ہیز

کے متعلق عبسدا سدس موسی نے وہ صدیث لکھ ج سے روایت کیاہے۔ پر وایت از ترایا شعبو کی روایت ہے ۔ا تدا بھ کی تبدی سے اورانتها کبھی اوسکی تبدی پر مہوتی ہے۔ اسلیے کدروایت عبدالرحمن ابر صالح <u>س</u>ے بان کی گئی ہے او کمی نسبت میزان الاعتدال زمہی مین لکھا ہے عبدی الرحمٰن بن صالحے الادكابوهجلالكوفى كان شيعيأوقال بوداؤدالف كتابافي مثالب الصحابة رجل سوء وقال ابن عدى حترق بالتشيهمات سنة خمسو ثلاثين مائتين ورتقريب مين أكم ننبت لكعاسي عبلالرهن بن صالح الاندى لكوفي نزيل بغداله لدوق يتشبع وقال بوداؤد وضع مثالب الصحابة كريضت شيه تحاور نصر لِتُنعِيدُتَنِينَةِ مِينِ عْرِق تَصِيمِها تَكَلِّمُ صَحَا بِكِ مِعَالُبِ ورمطاعن مِن حَسْرِيحُ إِيكُ لَا بِجبي نیف کی۔ بھیرلےنسے کیانعجب ہے کہ و **وا**یسی روایت بقل کربن ۔اور مالفرنس اگریسنی بھی ہوتے توحوكه جس قصے كويريان كرتے مين بشرط صحت او سے يمعلوم ہراہے كہ امون كوج جوا ب لسابن موسی نے لکھا اوسمین وہی روایت بیان کی جوشیل بن مرز و ت او عِطیہ سے تقوا ہے۔اوران حضات کاحال ہم او پر تفضیل بیان کر بیکے۔اسلیے و مروایت قابل سندنہیں ہے۔ چوتھی وہ روایت ہے جوطرالک اوراحقاق الحق مین وا قدی اور نشر بن الولیدا ور نشرین خیاث سے بحذف کسلاسنا دمنقول ہے۔ غالبا یہ بھی وہی روایت! بوسعیدا وعطیہا وفضیل کی موگی وره ذکماسی واقدی او رنتبرین غیاث سے طرالف اوراحقاق الحق مین بیان کماہیے اسیلے مکی طرف توجہ کرنگی بھی ضرورت نہیں ہے اسیلیے کہ وا قدی اون بزرگوا رمصنفون میں ہن کہ ونكى كتابين نيصرف ضعيف رواميّون ملكِموضوع اورغلطا ورحبو نى خبرون سيع بحرى مونى مين اورا ونكى غيرمعتبر وونئ يراكثر محققين اورعلما كااتفاق سے -اور نشر بن غياث كى ثبان وا قدى سے بھی بوطی موئی ہے یہان ککے اوکو تحقین نے زندیق کا خطاب دیا ہے۔ ا ول وا قدى كاحال سنيه انكي نسبت تقريب مين لكما سب عمو مزطا قيل برالمان الفاط

ين ومبى أكم سنبت تقصة من محيلاب عرالواقدى لانسلم المحافظ البحرلم هنالانقنا فهمط نولؤحل يتهوهومن اوعية العلم لكنه لابتفن الحساب وهوراس معن كإخبرب بعني واستدى بشيء فافطمن مين كتر يحكوبهان البيك نهبن كلحتاكه محذمين في الحكم متروك الحديث مون يراتفاق كياه ت عالم ہن لیکن صریث میں احتیاط نہیں کرتے ۔ مغازی اور سُنرخو ب جانبے ہیں رمرطرح کی حجو نئ سیحی روایت کرتے مین - اور نزمیب التهذیب مین بھی ہی انکصفت للھی ہے اور پیر لکھا ہے قال البیخاری متر طیا و رہندیب میں ہے و قال احمار هو کیا او بن معين هوضعيف ورميزان الاعتدال مين أكمي ننبت لكها بي هيران عربي قال كحب التصانيف واحداوعية العلعلضعفه وحسياهان ابن ملجة لإبجبار المحال احمد بن حنبر الهوكذاب يفلب الأحاديث يلقيجه بيث ابن اخي الزهري مروتحوذاوقال ابن معين ليس بثقة وقال مرتويكتب حديثه فخ قال البخاري وابع والخوقال بوحاتم ايضاوالنسائي يضع الحديث وقال ابن عدى احاديثاع وظ فوالباردمنه وفال ابوغالب بن بنت معاوية رعم وسمعت ابل لمديج يقول الواقدى صغا كحديث وقال ابوداؤ دبلغني ان على بن المديني في ال كان لواقاى يروى تلزثين الفحديث غربيب وقلا للغيرة بن هي المهلبي سم بن المديني يفول الهيئم ابن عدى اوثق عندى من الواقدي لا ارضاه في الح ولافى لانسأب ولافي شئ فلت وقد سبق جلة من اخبارالواقدى وجوه وغيز فى نايخ لكبيرومات وهوعلى القضاء سنة سبع ومالتين في ذي الجحة واستقرافها على وهن الواقل ي ان روايتون سے معلوم مواسي كركرو و سبت بشے عالم ستھ او بٹے صاحبتصنیف گرا لکل امعتربیان ککدا وئی دھن اور سروک انحدیث ہونے بر

مهنقول من أكى روايت كا ندازه ا س سے بخوبی موسكتا ـ مے تقل کرنے سے بھی رسیز کرتے تھے دیسا کہ تفسیر طبری کی نسبت ہم اور لکھ کئے میں لمفسرت كلبى اوروا قدى ستے كمجرتهمى اپنى تفسيرمين نبين ليا اسليے كەپر لوگ صغيف لو ے سے بڑھکر بیہے کہ وا قدی کی سبت بعضون نے بیان کیاہے کہ اسکے سے جو کتا بین شہور من وہ درانسل ابرامیم بن محمر بن ابی کیبی ابواسحاق مرنی کی ہین جو کہ اومصنفین شیعہ سے من او کی کتابون کو واقدی نے لقل کیا اور لینے نام سے اوسے بدركيااسليحاسكى كتابين دحقيقت شيعو كمى كتابين سمجينا جابيين جبيبا كدمنته للقال فياسا الرحال مین جومعتبرکتا بوئمین سے شیعو کی ہے ابرا مہم بن محد کے ترجے کے ڈیل میں لکھا۔ ليقول الراهيم بن هجل بن ابي يحيى ابوا سيحق مولى اسلم مدني رقم ي عن اير جعفروا ير للله وكازخصيصاوالعامه لهنا العلة تضعفه وحكربهض إصحابناء بعض لخام ائرهاانما هكتا براهم جين اريحين فلمالواقدى واد نبيئ ابن هما بزيجيا بواسعة مولاسلومان ترىعن إي جعفروا وعب كأت خاصا يحديننا والعامة تضعفه لاللك خكر بعفوب بن سفيان فرتا فيخه فاستج فبعن بعض الناس لنسمعه ببنال مركز ولبين ذكر بعض نقات العامن آلبن الواقة اتهاانماهمكتب ابراهيم بهجي بزيجي نقلماالواقد في ادعاها وذكر بعض صحايبان يافك للالحال العمالية المعاللة المعاللة والقواح مامون العامة تضعفه احبميزان الاغتىال وهوكناك رافضي-مِوعهُ ایران) ابسے وضاع کی روایت نبوت مین میش کرناا و را و سے ایسے معرکہ الا نتون مین اشدلال کرنااس اب پردلالت کراہے کہ کوئی تیجے روایت! س باب بین صفر ما میدکونهین ملی اور سلے کیو کر جبکه اوس کا وجرد سبی نه تھا اور نہ ہے۔ اور جبکہ واقت دی کی

ا بوئی نسبت یہ ماہطے کہ افسنے ابراسم بن محربن ای کچی کی کتابون کونقل کرکے اپنے امست يا توبيركيا شبه افي ريتا ہے كہ يكامين اسل مين شبيون كي من. بشربن غياث كالهمي حال سن ليجيه - ميزان الاعتدال مين اوكلي سبت لكها شربنغياث المربيبي مبتدع ضال لاينيغان يروى عنص فالابوالنضرها شمالقاب بان والديشبر المريسي بجودياقصا باسباغا فرسويفة نصر بزمالك فاللمرزيم باعبلاتله ذكرليثرافقال كان ابويجه داوكازليشر يستغيث فيمجلس إي يور ففال لمايويوسف لاتنتهى اوتفسال خشبة يعنى نصلب وقال فنييةبن سعيا شرالمريسي كافروقال اكخطيب حكم عنه اقوال شنيعة اساءاها العلم فواهفيا كفرهاكثرهم للجلهاقال بوزرعة الرازى بشرالمريسى منديق-كربترين غياث مريسى عتی گمراہ ہے اس لائق نہیں کہ او سے روایت کیجا ہے۔ ابولفنر ہاشم بن قاسم کہتے میں س کا باپ ہیودی فضاب زگر بزنضربن الکے با زارمین تھاا ورمرموزی کہتے ہین کہمین۔ وعبدا مدسے سناہے کہ وہ یہ کتے تھے کوشتر واصی ابو پرسف کی محلس مین استغاثہ کرر ہاتھ کا فاضىصاحنے كماكە تو! زنەكے گاكباسولى كوخراب كياجا بتاہے بعنى سولى ديدبن گے آگرتو زنى*ڭ گا*-اورقىتىيەبن سعىدكاقول ىپ كەيركا فرتھا। دخطىپ كىتے بىن كەاس *سىھ بۇڭ* قوال منقول مین جنگی وحبس*ے علمانے اسکو کا فرکھاہیے -*ا و را پو زیم*ہ ر*ازی *سکتے* مین **یانچوین روایت معارج النبوت کی ہے جوعا دالاسلام مین نقل کی گئی ہے ۔ اس رواسیے** ستدلال كرنے يرمكمونعجب ہے كہ جناب مجتهدا نام مولینا سید دلدا رعلی صاحبے محقق ا متبج عالم لسه سندمين ميش كرتے مين-معارج النبوت كاحا أفارسي رميضے والے طالبعلم كرجانيخ بین کرمولود کے رسالون سے بڑھکرکوئی قدرا ورقعیت اوسکی علماکے نز دیک نہیں۔ وهايك شاعرانه اورمنشانه تخربرك يسءمه منونه ہے ليكن ملحاظ صحيكے كويج إوساقع

يندهن اونكولاا فسيع كامرمين لاسے اورسامعین کے تعجب اور سرورا و محظوظ كرنے كے وسيحده الفاظ مين بيان كيا . گرا وسكوا جتك كسى نے اس قابل نمين تمجها ہے كه اوس لون سندمیش کی**جاے نہ د**لے رسالون مولونے کسی محت میں اجتک وس سے کوئی سند ِمِیثِ کی گئی لمدناا وس مین مرقوم ہونے براس روا<del>یے</del> یا اورکسی رواییے استدلال را ثنا جلما سے نہایت ہی بعید ہے اور ہالفرنس اگروہ اورا وسکامصنف معتبر ومعتمد موتے تواس<sup>ر</sup> واپیے استدلال كزااورتهمي بعيد تعاكيو كمذعودا وسمين اس روايي عيسجيح وناما بلاعتبا يونكي طرف بوجره انتاره موجرد سے وحیرا ول صاحب معارج نے بارصف التزام تکھنے وا قعات کے اس وایت مهبه کووا قعه نهین قرار دیا سعے بلکه اس روایت کے قبل کی روایت کوجرائے و اپتے كے منافیٰ ہے وا تعدقرار دیاہے وجہ د وم صاحب معارج نے اس وایت كووضعاموخر اورا وسکے منا فی روایت کووصعا مقدم کیا ہے وجبسوم اس روایت کو بغیروالنقل کیا ہے أوراسيك مناني روايت كوبجوا ارمقصد قصى لكهاسي وحبرجها رم اس روايت كوبغيرعنوان تع وبرون حواله لمغط بعضة كويندنقل كياسه جومنقول عن المجهول إمنقول عن المجروح مهوت بر وال ہے اوراسکی منا فی روایت کو بعنوان وا قعہ و بجرالہ لکھا سے جوجیج ومتا ہل اعتبار جینے م دال سبے میں بخوبی واضح ہوگیا کہ صاحب معارج نے اس روایت ہبہ کے غیرے وا قابل عنباً مزيكي طرن بوجره اثبار وكرد بإست لهذامعا رج مع لينے مصنع بح معتبرومعتمد مبونيكي تقدير يرجمي ن موجو و موسنے پراس روا پہتے جوا سندلال کیا گیا ہے و واس قابل منین ہے کہ موکی بت کیم بھین *براسکے ک*ا وسکوعلما کی شان سے بعید جمہین ۔ ہمنے تمام روایتو کم حقیقت بیان کردی اورسب را ویز کاحال لکھیدیاا ورشا فی کے من ہونے کے زلنے سے ایک حبیکونوسوبرس ہوے حبتنی روا تبین مبہ کی ائیدمین ِثُ كُنَّكُمْ تَعِينِ اون سِب كود كها ديا اوريمثل كه هرگا ه دم برخة تماد و برآمان وايتون يُرابت كزّ

بحثفدك

ه جوا وسمین تھے ہرگز قابل **حاظانی**ن اور با وجو داسکے کہ سي مكوتعجب مواسب كدكيو كرسيد مرتضى علمالهدى اوجناب مولانا كنے كى حِراْت كى كە قىلەر وى من طرق ھختە بالكتاب انعلمأنزل قوله نعالى وان ذالقري بجيز نبين ہے كەسىدەرىقنى ابك ، روایت کو حوا باعن حدث بیونمین مشهور تقبی اور حس کا ذکرواض عبد مج بمغنى مين كياتها كهشيعها يساكتي من كافي تمجعك إبني طرن سيصرف يالكعدين سے بھی یہ روایت منقول ہے ۔اور کھرکیاا وس سے کم یہ بات بعجہ ہے کہ علم المدی کے زیلنے سے لیکا تبک اوجود یکہ سزارون عالم اس مت میں کین ورسکڑون کتابین اس بحث مین گھی گئین اورٹے بڑمے دعوی کیے گئے اور نہایت نصیعور دردانگیزلقرمردنمین به دعوی بیان کیاگیا ۱ و رعلما رشیعه نے سینیون کی سار*ی کتا* بین ین نمتن حیمورُا نبط شیه نه حدیث کی کتاب باتی رکھی نہ ایریج کی گرا کے صحیح پر وہت منت کی کنا بون سے بیش کرسکے اور یہ تمنا لینے ن منيون يرفتح وظفر ڪال کريکي خوب شهرت يا کي بجائے و بليغ ن مومًا - گراییانکونے سے خودا و کھون سے دنیا پڑاہت کردیا کہ کوئی روایت ایسی موجود ہی نمین ہے جسے وہ اہل سنکے مقابے میں صیحے اور قابل اعتبار قرار و کردہ کر ہیک

Sie disting في - اوركشف انحق \_ اورطالُف - اورىجا رالانوار - ا ورعا والاسلام - اورطعن الرياح - اور عطبیہ نے جووضعی او جھبو ٹی روایت کلبی سے یا ٹی تھی اور آیندہ مشہور کی تھی اوسی کومیش کے ا ورا دسی سے استدلال کرتے ۔ا و رہم نہ صرف مجھلے لوگون پرکسی حدیث سیجے کے بین کرنے کا الزام فيتيمين ملكرا بهجي ميم تحدى كرتيمين اورمهندوستان اورايران اوراكعنوا ورطهران ملکہ عام، نیا کے شعیون کومقائے پر بلاتے اور کہتے مین کہ اگر تم اپنے دعوی میں ہیں جے مورواب می کوئی ایک صحیح روایت جسکے بانی اور را وی شیعہ نہون الی سنت کی کماہے بیش کرو۔ فَكُنُ لَّهُ وَهَ مَا لَكُ مَا مَا مَا لَكُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ عُلَيْتُ اللڪافِرينَ ه چونکه اب ہم احینی طرح اون روایتون کی مکذیب اور تردید کردیکے جو ہاری کتابوںسے ننعيون نيش كي تمين اب بهما وس تناقض اورتخالف كود كھاتے مين جوخو وشيعون كي ن مین ہے اور حس سے او کا دعوی خودا ون کے یہان کی روایتون ٹا**ب ن**مین م تناقضل واختلاب ثعيون كاون حاديث واخبارم رحج اساب مبن برن كُنُّكُ بِين كَهِ غِمِيرِ خِيرَ المُعمرِ فِي فَدِي حَضرِ فِي المِنْ كُومِيةِ كَرِياتِها بهبهٔ ندک کے متعلق ول ہم امامیہ کی اون حدیثیون کو بیان کرتے من جبمین فدک کے فیصانیکا ِ ذَكر ہے۔ بعدا وسكے اوس كا ننا قض اورا ختلات بيان كرين گے۔ (١) عِبْ آيه وَاتِ خاالعَربي حقه ارل مِونُ تربيمير ضيك فراياكه فاطمة كوبا وه والبُين آب نے کھاکدائ فاطمیّہ فدک اونمین سے ہے جن پرلشکرنے چڑو ھا ٹی نہیں کی اوروہ خاص م لمانو نكاا وسمين كجيمة حتن نهين جه اورمين وهمجعين ويمامون استيلي كم ججهج خداسك م دیاہے ہیں لیسے تم لینے اورا بنی ا ولا د کے لیسے لو۔ (بجارالا نوا رکتا بالفتن بائز ول

الآيات بي امرفدك معلوعهُ ايران ازعيون الاخبار) (۱) د وتشری روایت جونفسیل بن ابرامیم قمی مین امام جعفرصا دق سے مروی ہے میگا غرف سے لونے اور را ہ مین لینے ہم امیون کے ساتھ کھا نا کھا ے اور کہا کہ ای مختدا و گھوا ورسوا رمو - حضرت سوا رمین ب ك ساته تع زمين آ كي واسط ايس لبيك دى كنى جسط كرم البنياجاً ا نورآانخضرت صلعم **ند**ک مین بیونج گئے - اہل مدک نے ڈرکر در والنے بندکر کیے اور . بو دُهیاکو دیدین جبریل نے اوس سے کنمان لیکر شہر کے دروا نے ر يسلعمه نے اندرد اخل موکر گھرا و رم کا مات وغيرہ دسيکھے اوس <sup>و</sup> قت جبري<sup>ال</sup> -بأعجل هذاماخصا الله بمواعطاً كه دون الناسريره ب بصندك آكي ليے مخصوص كميا ورآپ كوعطا فرمايا ہے اور كوئى مسلمان اسمين آپ كا شريك نبين بيرجبرل م ے شہرکے بندکرفیے اور کنجان آپ کے حوالے کین ۔ جب آپ مینومین خال ے قوفاطمہ ٹلکے پاس آئے اور کماکہ ای میری بیٹی خدانے فدک جھے دیا ہے اور مین اختيار ركحتامون كرجوعامون كرون وانهقل كان لأمك خلايجة فأعلى إبد موان ابال قد جعلى ألميذ بالث والمحالة كولول في بعدال كم تحاري أن كالمرتما باپ برواجب الادا ہے اوسمین میں تھین اور بعد تما سے تماری اولا ، کو فدک بیا مون بيحضرت على كوبلاكركها كدميه امه فاطمه كے ليے لکھدو چنائجہ مبه نامه آنحفر فيلىم كمطرت نے لکھاا ورا وسیرحضرت علی ا ورا م امین کی گوا ہی لکھی گئی۔ پیرا بل فدک شخصرت ۔ آئے اورا وکموجومبی ہزار دینارسالانہ پرا وسکا اجارہ دیدیاگیا بھارالا فوار مطبوعۂ ایرانسخنگ (سر) تَسِرَى روايت مِن بعد بيان اس امرك كوكسطيج فدك أيخضرت صلع ك تصفيح لعاہے کہ آیہ وانت ذاللقربی حقه از ل ہوئی توآپ نے برحیا کہ وہ کیا ئة فرايا عطفاطمة عنكاوهي من ميراتفامن اهماخار يجة 

المراد ال ابنت ادهاکه که فاطمهٔ کوفدک دیم تیجیے که و ه ۱ و کمی مان خدمحه اورا و نکی بهن مندمت ای یا که سے ہے۔ بھرآنے جر کھیما وس میں سے ال لیا تھا او سکولیر فاطم نے ہیں تَكُ اوراساً مِت كَى خِرِكَ فاطميِّكَ جواب دياكمين آيجي زندگي مين كوري نني كارروايي كونگي للِمَاَ بِ كوميرى جان ومال كَانستيار ہے -آنيے فرمايا كە مجھے اس **امركاخون ہے ك**ولۇگىمىر عار ركهكرا سكوميرس بعد تمسيحيين لين اور مكوندين - فاطمة بن كهاتوا حيماآ ب اينا حكم جوكزنا چاہتے مین کرین -آنے لوگو کھوا و کے گھرمین بلاکرسے کمدیا کہ یہ ال فاطملہ کا ہے او کھیے اوسکیا رئین تفزیق کردی اور میرسال ایسا ہی کرنے کر فاطمتا کی قوت کے بقدر نے لیتے ا ورجب آپ کی دفات قریب بیونخی **رٔ آ**پ سے ف**دک** باکنل و نکو دیدیا ہے **ارالاز ارتفعال** ا زمناقب ابن شهرًا شوب (٧٧) چرتھى روآليت يەسپى كىجب آيوات خاالقرىي حقة ازل ہوئى تراخضر صلىم نے جبر*یل شعب* پر **جهاک**د سکین تومین جانتا مون د والقربی کون من به جبریل نے کہا ہم اقاً دیاہ آپ کے رشتہ دار میں تب آپ نے حسی جِسین اور فاطمۂ کو بلاکر کما کہ خدا مجھے حکم دیتا ہے / (%) مین تھمین فدک دیا ہون۔ بحارالا دارا زنفسیرعیاشصغواں۔ (۵) عبداللدبن سنان فے امام جعفرصاد ت سے ایک بیمسی لمبی روایت کی ہے جب کو تھے ا دعوی مبئبه ندک مین نقل کرین گے اوسین جهان شهادت حضرت ام ایمن کی بیان کی کئی۔ ا وسمین پر لکھاہے کرجب آگیوجبر بل فدک کے حدود تانے کے لیے لیکئے اور واپس تیزا<del>یت لا</del> توصرت فاطميك كماكاب كمان تغرفيف ليكئ تعالي فرايا كمجرل جمع فدك كم صدود با الميك تع اسر ضرت فاطمه ن عرض كيا بأابت اني اخاً ف العيلة والحاجة من بعال فصا علفةال هي صفيق عليك فقبضة كدا يرير ابي مين بعداكي افلاس اور مماجي سعورتي مون فدك بمعه ويرتبحية أب فرا إحمار تعاك ورمد قدم بين تعاك ليعطيه

اپس فاطمة بن اوسپر قبصنه کرلیا بھر آنخصن صلعم بنے حضرت م المین اور علی سے کہا کہ ٹم امبر اگوا ہ ربو ۔ بحارالا نوا راز کیا ب الاختصاص ضحائے ۔

یه ر وایتین جوا و پرسینے بیان کین کمچرجز نیٰ او رغیرضروری با تون ہی مین باسم تا ہے۔ نندین مین بلکدا و کاتخالف ون اسم امورمین ہے جولفس دا قعہ پرموُٹر ہے۔ اور ایکے دیکھنے

یں بیہ جداد ماں کے دوم ہم طور یں ہے بیرس کی ہم جارت کے داسطے اور سراعتراض کے ستایسا معلوم ہو اہنے کہ وضعین روایتے ہرمو تع اور ہر محل کے واسطے اور سراعتراض کے د نع کرنے کے خیال سے یہ روایتین نبائی ہین گرا ونکی کثرت ہی نے وہ تناقض پیداکردیاکہ

اوسئاد فع کرنامشکل ہے۔

جِناً نِيهِ بهلی روایت مین جوبجواله عیون الاخبا ربجارالانوا رست سیمنے نقل کی ہے یہ بیان لیا گیا ہے کہ آیت نازل مونے پر تینمیرخد سلعم نے فرمایا کہ فاطرائہ کو بلا وُا وروہ بلائی گئین - 1 و ر

یو بیا ہے۔ یک در میں ہوت پر بیسیر ہے ہم ہے سرعیا میں میں در اور در در در ہائی میں کا در رہ روسری روایت میں جو بحوالہ تفسیر قبی بجارالا نوار سے ہنے نقل کی ہے یہ ہے کہ حب پر کنجبان

روب ہیں ہے۔ بیرو میں میروب میں ہوتے ہوئی۔ فدک کی لیکر مرینہ میں داخل ہو سے توخو د فاطریک پاس کئے اور کہا کہ تھا ری مان کے مہر میں ج مجھیے واحب الادا ہے تھیین اور تھا ری اولا ، کو فدک د تیا ہون ۔

بر رببای روایت مین ہے کہ آپنے فاطمیت فرایا کہ مجھے ضرائے یہ حکم دیا ہے کہ تما

. فدک دیرون-اورد وسری روایت مین به بهه که فدک خدکنی مجھے دیا ہے اورمیرے کیفضوں کردیا ہے اورمین اختیار رکھتا ہون کہ جوچا ہو ن کردن اوراس اختیار کی وجہسے آینے کہا کہ

تھاری مان کے مرمین اسے دیتا ہون۔

یمیری وایت مین جوبجوالدمنا قب بن شهراً شوب ہیمنے بحارالا نوارسے نقل کی ہے یہ ہے کوآیہ مذکورکے نازل موسے پرا کیے جبر بل سے یوجھا کہ حق و لھمت ربی کا کیا ہے جبر ہا تا

نے کہاکہ فاطمیّہ کو فدک دیہ تیجیے کہ و ما ونکی مان خدیجہا و را زعی بہن مہند مبنت ابی ہالہ کی میرژ

مین سے ہے۔اس روانی معلوم ہو اہے کہ مان کی میراف میں فدک فاطمۃ کودیا گیا۔اور دوگر روایت میں لکما ہے کہ ان کے مرمین دیا گیا۔ غالبا جبرل امین نے میرا نیا ورمہرکوا یک تصور

ليا مو**گا**-ياا وسنے سهوموگيا موگا-سوك اسكے ب<sub>ه</sub> بات مجمع ميش نظرينه كه موك كي اُ مرني چوم كا د نیار سألا نه تبالی کئی ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے مہرکی تعداد کا بیان کچھرو کرنمدین ٹیا پر چومبر منج دینارسالانه کی آمدنی کی جاگیر چی نهرمین قرار یا نی موگی -کھراسی میسری روایت مین پہنے کرجب آینے فدک فاطمہ کودینا چا ہاتوا و تفویخ عض کیا کہ آپ کی زندگی میں میں کو ای نئی کا رروا ای نہیں کرنی چاہتی آپ کومیری جان وہال کاختیا<sup>ہ</sup> ے اسرآنے فولیاکشا یمیرے بعدلوگ تکوندین تب فاملیانے کہا ہت اچھا جرآبے کراچاہتے مین کیجیے اسپراینے لوگون کوا وے گھرمین بلاکرہے کمدیاکہ یہ مال فاطمۂ کا ہے۔ اور اسے وم ہوا ہے کہ ہستے لوگون کوآنحضر تصلعم نے جمع کرکے فدک کے دینے کا اعلان فرماریاتھا رتعجب كمحضرات شيعها ون روايتون مين جن مين به ذكرہے كم حب فاطم مسے شها و تطلب كَيْلي یر لکھتے مین کرآیسنے ام امین اور علی مرتقنی او حسنی<sup>ع</sup> کوشہا دیت مین میس*ن کیا* اورکسی <del>دوس</del>ے مر کوشہا <sup>دت</sup> مین مین نرکیا اگروا قعی بہ وا تع<del>د ہتنے</del> لوگون کے سامنے ہوا تھا تو بہت سے گوا م ا وسوقت زنرہ ا ورموجو دمو بھے پیرطلب کرنیکے وقت اونمین سے ، وچارکے ام اگر اے جاتے ا و روه آگرشهادت نسیتے توبا فدک فاطمہ کو لیا آیا و نکی حجت ابر کرم ترام موجاتی ۔ کیونکہ وہ ترصیلا كه بان كياجا اسبے نصاب شهادت كى كميل چاہتے تھے پعروہ كميل كيون كر دى گئى۔ تيمبري ر واسی کی ایک و رات اب مون ہے جواس معاملے مین نهایت ہم ہے وہ یہ کوندک بعیر أتخضرت صلى للدعليه وسلم سحر قبضه مين ريا اوسسكاكل انتظام آب ہى فرماتے تھے اور ا وسکی آمدنی آب ہی جب مصرف مین چا ہتے تھے مرون کرتے تھے ا ورحضرت سيده كوا وسكي آمرني سن فقط بغدر قوت آب ہي شيخ ستھے بيس بهبه بغير قبضه موالعذا س مبیرست فدک حضرت سیده کا ملک نمین موسکتا سے اور حبس روایت بین بعد مبه فعدکم يرحضرت سيده كاقبصنه موناا ورا وتفين كاوكيل وسيرمامورموناا ورحضرت ابو كمررضي الدهمته لا وسسس وکیل کونکالدینا مذکورہ ہے وہ روآیت اس نمیری روایت کے اطل ہوگئ

ا ورگوا سی میسری روایت مین یہ ذکرہے کہ وقت وفات کے آنحضہ بیصلع سے فدکھا مل کو والیس کردیا گر بھراوسکی کو ناتفصیل نہیں بیان ک گئی کہ کسطرج و کہیں کہیا ورکیو کرفا مل کا تعبشہ کرایا۔۔۔اسل مرکا ٹبوت بین کرنا شیعون پر ہے کہ یکا رروا ٹی فدک برفا طریہ کے قبضہ کرائیکی کستوسط و کیونرکوا ورکن کے سامنے ہوئی۔۔

چوتھی صریف دیمرا صادی کے الکل متنا قصن ہے اسیلے کہ اور صرینون سے تو معلوم ہو اسے کہ جب ذوالقربی کے معنی آب نے جریل سے بو تھے توجی خوالی طان سے ہو اسے کہ حجب ذوالقربی کے معنی آب نے جریل سے بو تھے توجیری اسے کہ کسی کا نام ہی نہیں لیا بلکہ استحد شخصیص حضرت فاطمۂ کا نام لیا۔ اور اس صریحی معلوم ہو تا ہے کہ کسی کا نام ہی نہیں لیا بلکہ استحد شخصیص فلا ہر کردی کہ مراداس سے آب ہی کے رشتہ دار ہیں بعنی امت کے اقارب مراد نہیں۔ اور یہ بی کہ وہ دیمی تقاضا کیا کہ جو کچھ ہے اور سب آقار ب کو چیو و کے حسیم کی معنوں کے مدل نے بھی اور میں تو حضرت فاطمۂ کی تخصیص کا یہ جواب ہوسکا تھا کہ انتخصر ہے ہے تو یہ میں کو وہ دیمیں کے اور میں کی جلک خوالی میں کو وہ دیمیں کی جلک خوالی میں کے ایسا کے مدیا اور آپ صرف اوسکی تعمیل کرنے والے تھے۔ اور تیا میں کو ایسا کے دانے والے تھے۔

پکی ثبان سے بعیدہے کہ عدل نفرائین اور تام ا قارب مین سے صرف لینے واسون مبٹی کومنتخب کرلین-اورمعا ذابیدا سرطور پید وسرون کے تقوق تلف کیے جائین -ملوم نهین که حضرات المهید نیمبرصاح لیے اس داغ کوجوا و نکے اس قول و جیال ہے لگاہے لیو کرد ورکزسکین سکے ۔اوراگر کو ٹی یہ سوال کرے کہ کیمیٹریٹ کے عدل ورنصان اور بے طرفداری ور بےغرضی کی بھی شان تھی کہوہ اور ون کو چھوڑ کرتین سے شدد ارون کوصرف اسلیے کہا دھین زيا ده چاست تھے جن لين اور جر كھيرا وسوقت او كمو ملا مو وه سب كاسب و محين كو ديرين -علوم نہین ک<sup>و</sup>حضرات ا ما میدا سکا کیا جوا ب دینگئے ہا*سے تور و شکٹے اس سے کھ*وسے ہوتے من اور مینم ترکی نتان مین اسے ایک نهایت بے ادبی اورک تیاخی ملکواون پرا کی قسم کا عتران ستمضته مِن نعوذ بالله مزها السواسك السك اكثرر وابيون مين جويه ببان كياكيا ہے كه ابو بجرًا کی شہاد ت طلب کرنے پرحضرت فاطمہ تانے حسنیرٹن کو بھی میش کیا اورا و نھون نے بھی گوا اپنی ی اسکا بھی تطلان ابت ہو اسے ۔اسلیے کہ اس حدیث کی مسے توفقط فاطمہ دعوی کرنے دالی نهين موسكتي تقين ملكحب نبين كابعي مرعيون مين شركي مونا جاسبيے تھا بھروہ كيونكر مدعى ، وكركوا مونمن ميش كئے جا سكتے تھے۔ بالجوين رواسي توسارا بنابنا يأكحرشيو كاكرجا ناسه اورسارا نانابانا وكالوث جاتناء اسیلیے کہ جوشہا د تــام ایمن کی اوسمین بیان کی گئی سبے اوسمین پر کھا سبے کرحضرت فاطمۂ نے لهاکدا محمیرے باب مین آئے بعد افلاس اوراحتیاج سے ڈٹرتی ہون فدک مجھےعطا کر کیے۔ نے فرمایا اجھا یہ تمیر صدقہ بعنی عطاہے ۔اوسیر بغیر خد اصلعم نے کہا کہا کہا مام ایم اورام علی مَّرُوا ه ربها - اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت فاطریہ نے خود فدک کی د رخوہت کی و رآپ لے بعد مفلسی کا خوت تباکراً پ سے فدک ہا نگاا ورا و نکے ہاگئے پراُنحضرت نے فدک او کوڈیدیا۔ س دایت آیه وانت فه القربی حقه کادرارهٔ فعک ازل مونا و رجبر ل سے ووالقرب سف

فيين تعى جس مين يربيان ہے كہ فدك حضرت فاطميَّ كواوْ مِرات مین دیاگیا تھا۔ ہما ری مجھ میں ہنین آ ناکا *یسی روایتون کے موتے ہوسے حض*رات! امیر مطرح فدکے مبیہ کوٹا ب<sup>ی</sup> کرسکتے میں اورک منھرسے باوجودان متنا قض روا بتون کے مہار فدک کا ام زبان پرلاتے مین۔ ان متنا قصٰ اورختلف روایتون کے علا و مایک ورر وایت کا فی مین حضر ر ا ما مجعفه صادق شب منقول ہے حسب کامطلب بیعلوم ہو ہا سے کہ ذوالقربی سے مرادعلی شیقے اورحق اذ کا وه صیبت تھی جوا و کموگی گئی۔اور نیزاسم اگبراورمیرا نتظم اور آنارعلم نبوت جواد گئے۔ یہ حدث ایشصت وحیا رم کتاب الحبّۃ مین کافی کے منقول ہے۔ یہ حدمیث ہو اس بات كابيان ہے كەرسول خدشا عم مىمىينىد فصائل الى مبيت اخلها رف بت باین مواہے ایسے ظاہر کرتے۔ آیے آیر آنگا کیرٹیا کہ اللہ بُنْهِبَ عَنْكُوْالِرِّحْبَ أَهْلَ الْبَنْبَ وَيُعِلَّقِ كُوْتَطْهِ أَبِرَاْ كَا بِإِن كِيا وريميزوا بِالدَّحْدَاكَة إُعْكُو ۗ أَكُمَّا عَنِمْ أَخْدِمِنْ شَحْعُ فَأَنَّ لِللِّهِ جُمُ سَلَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِينِي الْقُرْلِي اور بعدآ ي وبايا جبكو بالفاظ و بل كانى مين بان كياب ثم قال جل حكوه وأت خَالْقُر ولِحَقَّ فكأن على وكان حقه الوصية الترجعلت لله والاسمرالا البروم برأث لى الذبع قا وراس كاتر مبصا في ش*يرًا صول كا في مين* ا*ن نفطون سے كيا ہے*۔ بعدا زائف<del>ية</del> حل دکره درسورهٔ بنی اسرائیل به دصاحب نز دیکت راحق ا و بس حاضر شدعامی برای اخذ وبودحت اووصيتي ازرسول كأكردانيده شدبرا مي اومعني انيكه آن حق باورسانيده شدواسم ا ومیرا ن علم وانا رعلم نبوت-اگریه دیش میسیجه ہے تواس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہ آیت حضرت على كے حق اداكرنے كے ليے نازل ہوئی اور ذوالقربی سے بھی وہی مراد مین اوراس موت مین وہ روائیین اطل مون من حن مین بیزوکرسے کہ یہ آبیت فدک کے ویینے کے بیلے مازا مولی

ا يبطنه استنتيعه يه فرمانمين كه د و نور واتيين صيح مبن اورز والقرب سے فاطمة بھی مرا دمين اورا و محا وواورجناب اميرالمؤمنين تجبى تقصود ببن اورا وكياحق وصيت اومبرات علما وراسم كمرتهار مگريكها يح نهوگاا سليه كها ورروايتون سيه صاف يه معلوم موّاسيه كه مغم برخصلعم ذواهسته في ورعی دوالقربی کی حقیقے نا واقف تھے اورا سیلیے آئے جبریل سے یوجھاا ورحبر ہل نے تحكم خداتها ياكه اوس سعم وزفاطمة اورحق سع مراد فدك ہے۔ دونور وایتین کسی حص طارینین م وکتین-اس حدیث کوتفسیرصا فی مین ذیل آیه وآت د االقربی سور وُہنی اسرائیل میں بھی نقل باسهے - اورجو نکەصاحب تغسیر کوخیال گذرا کہ یہ رواتیین ننا قض ہن اسیلے بطور د فع جنـل ر يسترايا وللانتافي بين هذا الحيل بيث وبين الإحاديث السه ولابينها وببن تفسيرالعامة بحايظه للمتدبرالعارف بمخاطبات الفرا ومعنإ كحفوقون الذي لا يحتي الذي المحت المسلطة كريم اختلات اس صريف مين او مجمع بي صينون من نهين م ا ورنان صدینون مین اورسنیو کمی تفسی**رمین اختلات ہے جیسا ک**یغور کرنیوا ہے اور محاطبات قرآن اور معنی حقوق ا وُرتیم ا ورغیرسنوی کے جاننے والے برطام رہے ۔ گروجہ عدم اختلان کیجر میان نہ کی الحمدىدككرساكت موكئے اورمتدبروعارف القرآن كے ركے يرر فع تناقف كوچيورو ويا گرمت بر ا ورعارت معنی القرآن کے نزدیک جو کھیے ظاہر ہوسکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری روایتین غلط اوریۃ م بالمین بنائی مونی اور خلاف سوق قرآن کے بین۔ چۈنكە ہمشىيونكى روايتين بيان كركے اس بات كۆابت كرچكے كدا ون روايتونمين اېم لىيااور اتنآ ناقض ہے کدایک پریھی بقین کرنا امکن ہے اسلے اب ہماس بات کو دکھاتے ہیں کہ جھٹ ق ا ورمخا طبات قرآنی پرغورکر گیا اورحسکویه علم هوگاکه په آیت کمی ہے نمدنی و وا ون بیا یات کو چرحضات المهيد سنے اس آيت كے متعلق كيے ہيں ايك نوع كى تحرف معنو سمجھيگا -آیه وآت القربی حقه کے موقع نزول ورط زبیان رغورکرنے سے مہیئہ فدک کا تابہ یع نا جوروا يتين بهئبغوك كمتعلق حضرات ماميه تحيهمان منقول تعين اوكمونقل كركے تفخابت

محت فدك

ارد یا که او منین ایساا ورا نیا نیا تعن سبے کراز رہے اصول تر ب بم اس بات كود كهاتي من كرآيه وأت ذاالقربي حقه بوج و مفصله ذيل تعيون \_ دعوی کے مفید یا اوس *سے متعلق نہی*ن ہے۔ وحدا ول- يآيت د وڪِدُ قرآن مجيد مين آئي سبے ايک سور وُ بنی اسرائيل مين دوسرسور وُ روم مین اور بید و نومورتمین کمی ہین ۔اور کے مین فدک کہان تھا۔ فدک توسا توین سال ہجرت کے غضت مح تبغے مین آیا تھار تتفدأ تناعتريك باب دوم مين كيدسى ودوم كے ذكر مين مولانا ثنا وعبدالعزيز صاحب لعاسبے کہ جمعی کثیرا زعلی ایشان معی لمیغی نمو دہ انرو درکتب احادیث کہ شہرت ندار نہ دیسنج آ لکت دبرست نمىآ مراكاذيب موضوعه كرمؤ يرندست بعه ومطل بذرب سنيان بإشدا كما ت نايندجها يذفدك ورنعضة تفاسير داخل فموده اندك سياق صيث جنين روايت كرده انه ولمأنز لمن ذلالقربي حقهدعأرسول الله فأطمة واعطأهأفلا المحرآ كدروغ كوراحافله ، با نشد سا د نتان نا ندکداین آیم کامت و در مکه فدک کها بو د - او رحاشیه پراسک تفسیم مع البیان المنقر كياس السورة الرجم عكية لاقة لينعاد فتمنجن الله جين تمسون وجين ويفحق فتستجواب استكي تقليب لمكائديين مولانامورقلي صاحب فيرطيت بين كرمجيه البيان مين ہے قول بل سنگے بھی بطریق نقل و کھایت کے سطور من اور پیمبی کہ اطلاق مکی کا اس سوتہ رباعتبا راکٹرآیات کے ہے اوراسکی نظیرقرآن مین بہت ہے ۔اور نیزیہ کومکن ہے کہ یا یت وہ تب نا زل م**و**دی موسوتهها ول <u>همیمین اورمرتبه و وم مهین</u>ځ مین *جیبیا که فو*زالدین را ز*ی*۔ فالتحه کے شان نزول مین کھا ہے -اور پیمی کہ کی اوسکو کہتے مین جو تھے مین بازل ہولی مومام سر ہے کہ قبل ہوئے ہو یابعد ہوئے۔ نتہ کے کے سال مین احجۃ الو داع کے سند مین اور کھر لیتے من کاگر ہم ان سب اتون سے درگذر کرین تومکن ہے کہ یہ جواب دیا جا ہے کا گرجیہ فدك مكيين نه تعاليكن جونكه خدك تعالى كولين علما زلى سيمعوم تما كريغمه خذا كومعة

چونکی صفروری بات قابل محینے آخری جواب صاحب تقلیب لمکائر کا ہے اسیلے اوسی کے الفاظ ہم بہان تقل کرتے میں باتی کل تقریر جسے دلیجیسی ہووں فنویس کے کبیدسی وروم تقلیب المحائم مطبوعه مردواخبار دہم کوملاحظہ کرسے ۔

روه معروه به روه معدول و معدول و الده و منود كا گرجه و كركين اگرادين مهده و تركين الرون و تركيل المنه و تركيل الم

يه كهناكر مجمع البيان مين بهيسي تول البل سنت بهي بعر بطريق نقل و محاييك مسطور من كا في

اورندك ك بضفين آن ك ازل موائد المسار و سك بيساك تغييرسان مين سوات ك ويراك بنيساك تغييرسان مين سوات ك ويرا مين المعالم في حديث المجاله الله الله تعالى الله على نبسيه ما فتح على نبيه في الما والموال الله صلع من هم فواجع في ذلا حبريا والمحاجم بين الم موسى كا خرس يه مديث واجع جبريا بين الم موسى كا خرس يه مديث واجع جبريا بين الم موسى كا خرس يه مديث

سَعُولَ ہے کہ جب فدک فتح مِوا بغیراؤائی کے تب خدائے بیٹی ہر بریا گیت نازل کی کہ واُت خاالقربی حقہ ۱۹ ور پنجیہ خدام نہیں جلنے تھے کہ وہ اقارب کون مین تب آپنے جبول سے بوجیا اوجر بل نے خداسے اور وحی آئی کہ فدک فاطمۂ کو دیمہ و۔ اس صریحے اور دیگر صدیثین جوعیون اخبار رضا وغیرہ میں منقبہ ل میں بہتی ابت ہوتا ہے کہ فدک کے قبضے میں کنے کے بعدیہ آیت ناز ل ہوئی۔ اس سے صاحب تقلیب المجائم کا فرہ نا کہ بطور مین بندی قبل زقیضہ فدک کے مین یہ آیت از ل ہوئی ہوگی احادیث المُدکی کمذیب کرتا ہے۔

غرصنککسی طرح اِت بنا سے نہیں نبتی اور یہ مصنوعی روایت کسی ہیلو سے چیز نہیں ہیکتی اور مولاً انتاه عبدالعزيزم احب كايولاً أكركم آكرد وع كورا حافظ نمي باشد صادق آلب -وحبرد وم - يكخطاب وأت ذاالقربي حقه أكر حيف صلم كي ون مع كرسيات وأن مان اس ات یرد لالت کراہے کہ یرخطاب عام ہے تمام امت سے۔ بی خصوص ہے صوباً پ کر ذات مبارک پر-اسیلے کریاً یت جوسو روُ بنی اسرائیل مین ہے اوسمین توحیدا وراحسان و*رسائر حم* ورمكارم اخلاق كابيان ہے - اور آيات ما مبل و ابعدے معلوم مرتا ہے كہ سمير بخصيصر نهر ہے بلكهميم ہے جنائجة ايت اقبل و ابعديہ بن وقضى رقيك آلانغمار واللہ اليّا و كالوا ارْتُن حَسَانًا المَّالَيْلُغَنَّ عِنْدَاكُ الْلَبْرَاحَدُ مُمَّا وَكِلْهُمَا فَلَا تَقَلِّ لَهُمَا حَتِّ وَلَا تَتَفَرُهُمَا قُلْهُ الْقَوْلَاكُمْ مِنَّا ٥ وَاخْفِضْ لَهُمْ اَجْنَاحَ النَّالِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمُهُم عَلَقَيْنَ صَعْلَيًا أُمْرَثُكُمُ أَعْلَمُ مَا فَي نُفُوْسِكُمُ اللَّهِ انْ تَكُوُنُواْ صِلْحِيْنَ فَاتَّهُ كَانَ لِلْأَوَّا بِيَنَ غَفُورًا ﴿ وَأَتِ ذَالْفُرْ بِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَكَاتُكَيِّرُ بِبِهِ يُرَّا هِ إِنَّ الْمُبَلِّيرُكِ إِنْوْلَا خُوَانَ الشَّيْجِ مِنْ وَكَانَ الشَّيْطِ لِي ﴿ كُلُّورًا هُ وَامَّا نَعْزَضَ فِي عَهُمُ ابْنِعَاءُ صِّنَ رِيَّاكَ مَنْ مُوهِا فَقُلِ لَهُمْ وَوَالْمَنْ مِنْ وَالْهُ وَلَا يَجْعَلْ بِيَدَاكُ مُغَلُّولَةُ اللَّ المَسُطَّهَ أَكُمُ ٱلْبِسُطِ فَتَقَعُلَ مَلُومًا فَخَسُورًا وإِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّذِي لِنَ لِيَكَاءُ ويقيل نطاقة كان يعيباً دو خيبارًا بجه أيراه اب ان آيات كا ترمبه لا خله يسجي - كريس رك

بحث ندک م<mark>ے مگر دیاہے کہ اوسکے سوا کم کسی</mark> کی عبادت مت کرد۔ اور مان باپ کے ساتھ سلوک کرد۔ اگرتیرے مامنحا يك ياد و فرمان باب برشيع بهوجاً مين ترزكها و ننه مون اورنها ونكو حيرٌ ك اوركها و ننه حم *کر حبطرح ک*ه او نعون نے مجھے بیمٹ بن مین پرورٹ کیا۔ تھارارب خوب جانتا ہے جو ہما لون مین ہے۔اگر تم نیک ہوتو و ہ تو ہر کرنے والون کو نختیا ہے۔ اور نے وابت والے کو وسكاحت اورمتياح كوا ورمسا فركوا ورمت اوٹرا فضول خرجي مين ۔ فضول خرچ بھا ايُ ہين یا طبین کے ۔اور شیطان لینے رب کا ناتسکرہے ۔اوراگرکبھی توا ون سے آغافل کرے بوریہ جان لینے رب کے رحمت کی جسکی بچھے امید ہے توا وسنے بات نری کی ہی کہدے۔ اورمت باندھ ا اینے ہاتھ کردن میں ( یہ کنا یہ ہے بالکل خرج ککرنے سے) او نیا لکل فراخ دستی کرکہ مبار سے ملامت زده اوربشیان-تیرارب توحبکو یا متا ہے رنق خوب سادیا ہے اور (حبکوجا مبتلہ) **ا** کم دیتا ہے کیو کہ وہ لینے بندون کے حال سسے خبرد<sub>ا</sub> رہنے ۔ ان آپتون سے پہلے بھی وہ آپتین من جن میں نترک ورمعاصی ہے نہی اور توج عبادت كاامركماً كما ب حيساك فرمايا ب لا تَجْعُلُ مَعَ اللهِ إِلَى الْخَرَفَ تَقْعُلُ مَنْ مُومًا عَنْفُ نُرُكًاه له خدا و مرتعالی کے ساتھ کسی د و سرے خدا کومت ملا و کہ ملامت زد داو رمیشیمان ہوکر مٹھوڑو بہے معلوم موتا ہے کہ اول ضدا وند تعالٰی نے ٹرک اور معاصی کی برائیان بیان کین وربعدا وسنك توحيدا ورعبادت ارتبا دكيا- اورا وسنكة تيبيصا حسان اوربترعا وربسلارتم ا و م کارم اخلاق کا ذکر فزایا 'یس گویا س سورت مین جویهٔ آیتین بین و و بیان مین و حاید عباق صلاحم اوريمارم اخلاق او رسلوک اوراحسان او را دلے حقوق کے ہن او رہے و چنرین من که دراصل امت کی مهایت اورعل کے لیے بهان کی گئی مہن۔ اورگو ما و وایک قانون ہے جسمین انسان کیا خلا فی صفات کا بیان و را وسپرعمل کرنیکی برایت کی گئی ہے ۔ کو بی وجہہ ننین ہے کہب آیتین توعام ہون اورا ونکاخطا ب امت کی مان اورا یک آیت یع

وجود نہو۔مجمع البیان طرسی میں بھی ا**ن آیتون کے معنی می**ں علا مۂ طبرسی فراتے ہیں ہے تقتم النهى عن الشراط والمعاصى عقبه سبحانه كالمربالتوحيات الطاعات فقال سبعانه وقضى ريك كانعسب والالياء اور بيروات ذاالقسربي حقه كآي ليكزاآيهانه كان بعباد لاخبير ابصديرا جويا يخآيتين من أكمي تفسيرين علامة موصوت فراتيمين غمحث سيحانه نبيه على ابتأء المحقوق لمن ليستحفرا وعلى كيفية كالافاق فغال وأت ذاالقربي حقه معناه وأت القربأت حقوقه إلتي اوجيها الله لهرفي اموالكم يعز خدا ون*رتعالی بے اول شرک ومعاصی سے مانعت کی*ا وسکے بعد توحید وعباد<sup>ل</sup>ت کا حکم بیار فجوا یا بيسرلينه بنيمبركوا ون لوگون كےحقوق كوجوا وسكےمستحق من شينے اورخرچ كرنے كے طريقو ل پرآگاه کیا اورفرایا که د وی لهمت ربی کوا و نکاحق عطا کرایینی رنسته دا رون کوا و نسکے حقوق حو خدلنے او بکے یہے تھا ہے الون مین مقرر کیے من عطا کرئے بین ان سب آپتون کے کیجنے ا در سیاق قرآنی برغور کرپنے سے معلوم ہوا ہے کہ اسمین کوئی موقع کسی خاص بات مین بیغ صاحب كخصيص كانتين سع- اوراً گرخاص آيدوات ذاالفري خاه كي تخصيص بغمير كساقم ے توسا راکلام ممل ورہے معنی ہوا جا تا ہے حضرات الممیرکوآیہ وات خـ القربِ حفیہ مين صوف ايك بات سيداسكامو قع ملاكه اس آيت حكم كوا تحضه يصلعم سيمعفوص خهال كربن ا وروہ یہ ہے کہا س آیت مین خطاب بصیغهٔ واحد شیے لیکن عُلم معانی وبیان کے <del>جلنے و آ</del> بطرف معمولی تمجیرے آ دمی اور قرآن کے ترحمہ حاسنے منالے بھی اس بات کو تبھیتے ہ ز آن مجید کاطرز بی<sub>ا</sub>ن ایسا وا قع م<sub>وا</sub>ہے کہ اکثر خطاب خاص آنخضرت صلعم کی طرن مو<sup>تا ہے</sup> ت ہوتی ہے یہت دورجانے اور قرآن کے اور تقابات میلھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی رکوع میں جو طرزیا ن ضا کا ہے اوس سے اسکا ثنوت ہوتا ہے

اته، وسرے کومعبود نه ښانهين تو ذليل ورعاجز موجا ميڪا-لمان محدسكتا ہے كہ پرخطاب خاص تخضرت صلعم كى طرف نے بھی اس خطاب کوعام ہا تاہیے جیسا کہ علامۂ طبرسی فرنتے ہیں ان الحیطاب ہیےا ورمرا دامت ہے۔اس آیت کے سوایہ آیت بھی اسی عِلِمَّا يَبُلُغُنَّ عِنْكَ الْكِابِرَ اَحَدُهُمُنَا وَيَلِهُمَا فَلَاتَقُلُ لَهُمَّا فِي وَلَا تَعْرَهُم ِنَّةً إِنَّهُمْ أَقَوْلًا كَرْنِيمُهُ لِهُ لَا كُرِيهِ بِحَجَ البِين *تيرے سامنے برم ھاپے كو*مان إي مين سےايك و نو توا و سنے اف کرکے بات کراور نہ او کو حجم کی ہے اور اوسنے اوب کی بات کر کیا کوئی ان س خطاب کوانخضرت صلعمر کی طرف سبحهے گا جبکہ آنخصہ تصلعمہ کی شان اس سے ارفعہ واعلی تھی کہ آپ کوالیبی برانی سے بچانے کے لیے تصیحت کیجاتی۔آپ کے والدین جھیٹ بن ہی مین گذر کئے تھے اور او بھے مرنے کے چالیس برس بعد خدا کا کلام نازل ہوا تھا تو ا<sup>ن</sup> ظا ہرہے کہ ی<sup>خ</sup>طا بھی امت ہی کی طرف ہے اورسو لے اسکے اور آپتین حرمان لَمُ لِأَنْكِنِّ لِيَتُكُونِيًّا وَلَا يَحِجُهُمُ لِمَاكِ مَعْكُولَةً إِلَى عَنْقَاتَ وَكُونَتُسُطُو بسشط کماسران کراور لینے ہا تون کو ہا نمھ شے ۔ یعنی مخل کراو رنہ زا فضولی بجبى ايسي نهين ہے كمخصوص ائخضر يصلعم سے ہو۔ با وجود يكه يہ نيطاب فنه واحدا تخضرت صلعم كى طرف كئے كئے من اورا نين كوئى موقع اورمحل شيعون كو بھي إلكار بيسان تام آيتون مين سي صرف ايك آيت كومخصوص كر نا الخضر صليم يركسى مرحج اورتصص وجبسك قابل مضحكه سير يخصوصًا جبكراً بيه والته ذا لقربي كيهل أبر ن ا وس کاس می جو ہوایت انسان کواخلاق ا وراحسان ا ورصلہ رحمرا و را دیاہے حقوق کے تعلق ں گئی ہے۔اسمین اول بیان کیا کہ خدائے سوا دوسرے کی عبادت کرنی چاہیے اور رتبا یا که مان با پ کے سائقراچھا سلوک کرنا لا زم ہے۔ ا وسسکے بعدفرما بقوات ارون وسیکینون

رميافرون كے حق ا داكرنے چاہيى اور كھرا وسكى ساتخدا عندال كى بھى دايت فران كريستان ایسی ہو کہ اسران کے نبیحے پر بہونچ جاسے اور نرایسانجل کدا دمی لینے ہاتھ ہا ندھ لے اور بو اوسکے یا تھ یہ بھبی کهاگراتنی استطاعت نہو کہ او بھے یا تھرکھ میلوک کیاجا سکے تواون سے اخلاق اور نرمی سے بات جیت کم ن جا بیمبیا فرایا ہے فقل کھٹھ فوق کا کھیسٹونڈ کا اگرایہ وات زاالقربی مین مرا دخدا کی بیرمو تی که ف**ورک فاطمة ک**ودید یا جا ہے تومعاوم نمین که و کا متبا<u>ند</u> کہ تباہ بیراہ كيون كهاجاً ﴾ - اور بيرتيه: بيركي مرا كي اورا وسكا خوت بجي نها يت سخت لفظونس كيات الْمُتَهَالْ ا يَّالُوْ ٱلْحُوانَ النَّسَيَا لِهُ بْنِ كِيون ولا ياجاً لا وريكيون كماجاً الأَرْتِحاسِ ياس فيني كونهوتون وعدہ ہب کرلوکیجب فعدا کلودیگا تو تم ا ون سے م**لوک ک***وٹے -***اگرکونی ا**س آیت کو مہد فداکے مس بمعيراً يرولتانُغ ضَنَّ عَنْهُمُ انْبَعَا أَرْجَ إِنِّي نَرَّيِّكَ نَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ مُ فَوْلًا یجشڈٹا ۱۰ س موقع پرمہل مونئ جاتی ہے۔مفسرین تبیعہ نے بھی اس آیت کے وہی معنی لکھے ہن حبں سے ہائے قول کی تصدیق ہوتی ہے ۔صاحب مجمع البیان طبرسی فرٹ مِن وَإِمَّانَكُ رِضَنَّ عَنْهُمُ إِي وان نعرض عن هولاء الذبن امرتِك باداء حفوقه عندمسالنهماياك لانك لاتجدد الشحبله منهم البنع أوَرَحُم أَيْمِ وَيَرْتُ الْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ ى لتبتغ الفضر من الله والسعة التي يمكناك معها البلال بامرا ,تلك الس ذل<sup>ك</sup>الفضل َفُكُ لِ لَحُبُمُ قَوْءً كَالْمَ الْشَكُورًاه اى على هــم علق صنة وقل لهــ فكاسهلاليناينيسرعليك وروى النبئ كان لمأنزلت هذه الاية ذاستا ولهيكر عنده مابعط قال بيزقناً الله وإياك مِن فضله معِني أكران لوگون كے حقوق ا داكرنے اور وبنحه نینے سے تم محبور موا ورا و شکے سوال پوراکر پنے کے لیے تھا سے یا س کچھ نہوا و ر رم کے اسے اولنے اعراض کرو تو تھین جاسمیے کہ خدائے فضل پرا میدر کھکراونے وعدہ روا و المبیصے لفظونین ا وسنسے کہ دوکہب خداتھین دیگا تو تم اونبکے ساتھ سلوک کومگ ور بغمبرخد صلعماس آیت کے نازل موسے کے بعد یسی کیا کرنے کہب آیے سوال کیا جا نا

يه بان توسورهٔ بنی اسرائیل کاکیاگیا-اب سورهٔ روم پرغو، کرناچاسبیے که و بان پرای **موقع يراً يُهِ ہے۔آيات اتبل وا بعديبين وَإِذَ ٱلذَّفْ اَلنَّا لَسَ رَحْمَةُ فَدَرْحُوْ إِنِيَّا هُ وَ إِنْ** حْسَيْتَهُ يُعَاقَلًا مَثْ آيْدِ بِهِمْ اذِاهُ مُرَيِّقَ طَوْنَ ٥ أُولَوْ يَرُو النَّا اللَّهَ يَبْثُ لرِّدُ قَالِمَنْ لِتَشَاءُ وَيَقْلِهِ مُعْإِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْتَ لَالْتِ لِقَوْمٍ تُوْمِنُوْنَ هَ فَاسَةِ ذَاالْقُرُّنِ حَقَّةُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ لِمَذَٰ لِلثَّ خَيْرٌ لِللَّهِ بِيَ مِيْرِيكُ وَزَوَجُ اللهِ وَأُولِيَّاكَ هُمُّهُ المَفِلِحُونَ ٥ يعنى حب لوَّدُن كرمهم رحمت بيونيات مِن تروه اوس سے خزرَ م*وجاتے مین-* اوراگرا و بھے اعمال سے سبب او کمو کو ٹئی براٹئ ہونے جاتی ہے تووہ نا اسید مہر<del>ہا</del> <u>ېن کياوه نهين کيميته که امد تعالى حبکو يا مټاسې روزې فراخ ديتا سے اور (حبکو پا ټهاسې)</u> لم دیما سے۔اسمین نشا نیان من ایمان والون کے لیے - بیس نسے بشتہ وا رکوا وسکاحق اور سکین اورمسافرکو۔ پربہترہے اون لوگون کے لیے جوابعد کی رینیا مندی چاہتے من او یهی لوگ مرا د کو به دینجنے والے مین \_ اسمین بھرتخصیص باطل موتی ہے کیو کمہ خدا تعالی نے اسکواسطرح پر شروع کیا ہے کہ الد اختیار ہے حبکوچا ہے روزی فراخ مے اور حبیرجا ہے نگ کرنے ۔ یہ صنمون عام ہے سی پر آگے چلکر تغریع کی ہے اور فرمایا ہے کہ ای پنم شر تو قرابتیون اورسکینون اور مسافرون کو وكاحق وتيار وحبس سيصاف ظاهروة اسبه كهاسين تعميمه مرادست يخصوصااس آيت ك خیرلفظون سے توقعیم مین کوئی شک ہی نہیں! قی رمتا۔ اوروہ الفاظ مین ﴿ لِلَّتَ خَیْرُطُلَّا بَاثِیَّا ود مروب وجه الله وأو لينك هم المفيحون هكه بات بترہے اون لوگون كے ليے جو*ضدا کی رضامندی چاہتے ہنے اور وہنی لوگ فلاح یانے وسالے مین ۔ یہ* ارتبادا وسی وقت مرقع اوربرمحل سيحيح هوسكتاسه جبكه حكم عام موا ورخطاب مومنين سنه رورنه قرآن جوا يكظام

ييح وبليغي ہے مهل مجھا جائيگا۔ اسليے که انخضر صلحم کی نسبت تویر گیان ہوہی مدین سکتہ کہ

ں طر<sup>ن ہم</sup> جھاجا سے کیام**ت ہی کے لوگ** کیا ہے موت میں جنگو پو سے طور پر حقوق ا دا کرنے کے لیے ترغیب وترمیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ذاتی اغراض او تیخصی محبت کووفل نرینے کے لیے اس قسم کے بیان سے اون کوضیحت کیجاتی ہے ۔ بیس جیشخص ذرا کبی قرآن کوغو سسے يکھے گا وراس آیت کے ماتقدم اور آ اخراور طرز بیان اور سبیات عبارت پر اَظْرکر کیا وہ ذیا نسبنهين كرسكناكه قرني سه عام رستسة وارمرادمين -كما قبيل انه خطاب اج لغيرة والمراد بالقربي قرابة الرجل وهوامريصلة الرجم ربالمال -

وحسيع م يكاڭشيون كے خيال كے موا فق تسليم كي جائے كرا پوات خاالقربي حقه ین دالقربی سعے مرا د فاطمیّه ۱ و حقد سعے مرا د فدک سبے توٹا بت مبرتا ہے کدا س آپیکے حکم کی میری تعميل يتوشخ ضر يسلعم سئے معاذا مدخو دنهين كى باخدلئے نهين كرا بی۔ اسپيے كها س آيت مين تین لوگون کے حق ا داکر نیکا حکم دیا گیا ہے ایک و القربی دوسرے مسکین میرے مسافر ذلقائِ لى سبت توشيعون كنة بأت بنالى كدأب السيكة منى نهين ليمجيها ورحبرل سب بويجيف يرمجه بو

موے۔اوروہ کبی اوس سے جاہل گھے او کمو تھی خد لسے پو تھینا پرط ۱۱ ورخد اسٹ تبا یا کہ ذ والقرني فاطمّه مين اورا وُيحاحق بھي دريافت کرليا اورا دانھي کر ديا گيانگر بائي انتخاص <u>مين</u> ہيے تهی محروم حیویشے گئے۔ بیمرز والقربی کاحق حبطرح ا داکیاگیا وہ بھی تمجھ میں نہیں آ مااسیلیمکہ لغط تون<sup>و</sup> والقربي كاعام هے اورب شنة دا رون كوشتىل-<sub>ا</sub>وتخصىص كردى كئىصرن ايك كى۔ سوك اسكے ذوالقربی كالفظ قرآن مجيد مين اسى آيت مين نهين آيا بلکه تيره حكم متعدد

أيتون اورمختلف سورتون مين أياسه -اوراسيه موقع يرآيا سهه جهان كدا دله حقوق کی دایت اورا وسکی ترغیت وراکترا رسکے ساتھ دیگراشخاص مساکین ورا بن مسبیل دغ

ے معلوم مواہے کہ جہان جہان کیسے موقع پر یا نفظ آیاہے و ہان مراد ان سکے ورا وکی خبرلینا ۱ و را وکی مه دکر ناسبے - متلاً سور <sub>،</sub> ن**قرمی**ن ض<sup>ه</sup> عَامْيَثَاقَ بَنِي السِّرَاتِيْلَ لا تَعْنُبُهُ وْنَ كِلاَ اللهَ وَبِالْوَالِدَ يُنِ إِحْسَانًا يِنْ وَالْيَتِ ثَلِي وَالْمُسَاكِينَ وَقُولُو اللَّبَّايِسِ حُسْمًا وَّأَبَّهُ وَالصَّلْوَةَ إِنُّوالرَّكُوةَ مَ ثُمَّةً تَوَكَّبَ ثُمُ إِلَاّ فَالْبِلَّالِّمِينَ كُمُ وَأَنْ تُمُ مُّعْرِضُونَ ه بعن مبكم مديا ممن سے کہ خداکے سواکسی عبادت کمزا۔ اور مان باپ اور شِنتہ دارون اور متیمیون اور غریون کے ساتھ سلوک کزا۔او رلوگون سے اچھی بات کہنا۔اورنماز پر مصنااورزکو ہ و بنا۔ عیرتم بيرگئے اس عهدسے گرتم من سے جندلوگ-اورا ب بھی تم اعراض کرتے ہو۔ ا س آیت میں بیان ہے کہ بنی اسرائیل سے سمنے ان با تون کاعہد لیا تھا کہ ضداکے سواعباوت کمزااورمان اپ کے ساتھ نیکی اور رشتہ دارون او متمون اور مسکینون کے ساتھ بجلانیٰ -اورسے احیمی بات کرنا گمرا و کلیون سنے اس عہد کو تو روڈ الاجو کمہ نئی اسراکیل ا سعهد کوتو پُر دیا تھاا سیلیے خدا و نرتعالے نے اس موقع پراس کا ذکرا سیلیے کیا کہ تخضیط ا ت کوتنبیه موکه وه ایبا کمرے - او بھرا وسیکی تیزیج اورتقیری سور نوبنی اسرائیل مین کردی یعنی تباد اکیجن اِ تون کا بنی اسرائیل سے عهد لیا گیا تھاوہ او نغین کے بلکھسن اخلاق اورحسن معاشرت اورحسن معالمے کے لیے یہ اِتمین ہرانیان پرلازم ہین اورا ذ کا کرناضروری سهے اور کیرا و نعین با تون کوآنحنسرت معلعمر کونما طب کرئے آپ کی مت رتا إاوران لفظون سے وَفَضَى رَبُّكَ أَكَا تَعَبُّكُ وَالْآ إِيَّاءُ وَمِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا الْخ فرایا - که خدانے م**تعا**ت اویرلازم اوروا جب کردیا ہے کدا وستکے سوا دوسرے کی عبادت مگر و ا دروالدین کے ساتخداحسان افروالقربی ا ورسکیرلی و را بن سبل کا حق ا داکر و عگو یا یا تندا د نغیر أيتو كاصاف صاف بيان هن جوسورهٔ لقرمين بني اسرائيل يرواجه إدا خسان الميثاق بني أسرائيل فرايا اوربيان وقضى ربات

ایک مهرت بین بینی ان باتون کا کر ناواجب کردیاگیا بجرو بان فروای انتخاب بدن آلا الله اورا به ان ارت ادکیان لا نعب و آلا اسباء بجرو بان توفو با تعاویا لوالی بین احسانا مان بحری و بهی فرایا و بالوالی بین احسانا اوراوسی اور بجبی زیاد و تشریح کردی اوجهان کا ادن درجه که بجبی بیان کردیا که اوست اُف که کمو- بجرو بان بیان فرایا و فری القسر ب والبینی والمسلکین بیمان فرای و است فه القربی حقه والمسکین و ابن السبیل اور بجراعتدال کی بھی بیمان فرای و است فه القربی حقه والمسکین و ابن السبیل اور قرب بیما عندال کی بھی بیمان فرایا فقل کھی تو کا حسیست و البین و کموکیسا مسلسل اور قرب بیمان ان دو نون آمیون کا ب اور سوره بنی اسرائیل کی آمین کیسی شریح اور تیمی کافیمی آمین احکام کی مین جو بنی اسرائیل کوئید گئے تھے ۔

اسمین بھی برترا وراحسان کا بیان حق تعالی فرقا ہے۔ اور گویا یہ بھی دوسری لفظون مین او تھین احکام کا تذکرہ ہے جوسور کو بنی اسرائیل مین بیان سکیے گئے مین کرنیکی بھٹی ین ہے کہ لینے موند پورب بھیم کی طرن کرو مکزئیکی یہ ہے کہ خداا ورقیامت اور فرشتون اور کتاب اور سینمبرون برایان لا و- اور خداکی محبت مین اپنا ال ذوی القربی اور تیا می اور مساکین اور ابن سبیل اور سائلین کے فیضا ورغلامون کے آن اوکر النے مین صرف کرو۔

سو رهٔ نشا مین بھی دی القربی کا لفظاسی مو <u>قع برآیا ہے کہ اُقال اللہ ت</u> عُبُهُ واللَّهَ وَلا لَتُشْرِكُوا بِهِ شَنْيِئًا قَابِالْوالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَابِدِي الْقُرْنِ وَالْبَ سكنن وانجاريذى القربي والجارا بجنب والصكحب بالتحنب وابن الشبيل وما تُ آمَّا نَكُمُوْ إِنَّا اللهُ كَا يُحِيثُ مَنْ كَانَ تُخْتَأَكًا فَخُوْرًا لا بعني عبارت كرواسه كم و اوسکا شرککسی کومت کرو-او روالدین کے ساتھ احسان کروا و ریشتہ دا را و رتمیم او ر بجلانی کرو۔ امد کواچھانہین معلوم ہوا وہ خص حواترا ہے۔ اور بڑا ٹی کرے۔ اورسورهٔ مخل من بھی پرافطا کا ہے اِنّ اللّٰہ یَا آمُرُ بِالْعَالَ اِنْ اَلْہُ اَنْ مُورِ بِالْعَالَ لَ وِّذِي الْقُرْبِ وَيَنْهُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرُ وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَكُمُّ تَكَالُّهُ تَكَا یعنی اندحکم دتیا سبے الضاف اوراحسان کرنے اور رشتہ دا <sup>آ</sup> ون کے فینے کاا ورہنع ک<sup>و</sup>لیے بی حیائی اوربرے کام اوربرکتنی کرنے ہے تکافسیحت کر طبنے اکرتم یا در کھو ۔ ان نام آیتون کے دیکھنے سے وہی ا کے سلسلہ مان کاا درو ہی ایک قسم کی تعا احسان اورسلوک کی معلوم ہوتی ہے۔جوسو راہ بنی اسرائیل مین بیان کی لئی ہے ہرموتا سہے کہیں وہ امل اصول اخلاق کے من جنگا تعلیم خدا کومنظور تھی او جسکو طح طرح سے بیان کیا۔لبھی محصل امتون کے میثا ق اورعمد کی یاد دلاکر۔کبھی اوسکی خوسان ر۔ ا و رکبھی طبورحکما و رہرایت کے ۔ بیس جبکہ لفظ ذی القرنی کا متعدد حکوماً یا ہوا و ر سيطلبه والموسلمين اوسيك معنى كبهم بيلك استغسار لفرطك مون تواس وقع يحونى سبب معلوم نهين موتاكه تخضرت صلعم كواس لفظ كمعنى يوجيجفنے كي ضرورت بيش آئي يا يانفظ جولييغ عام معنونمين ستعال كياكيا هواورحس من خطاب كاعام هوناصا ونا مؤام ووه ايك س موقع يراييامغلق اورشتبر موحا سے كتخضرت صلىم كوا وسيكے عنہ معلىم نهون اور کیمرا و نکے ساتھ احسان کرا و را و نکے حقوق کا داکر ناصرت آنحفسرت م

ت بعیدا درسیاق قرآن کے بالکل مخالف اورعام ہڑیت سورهٔ انفال مین بھی ذوالقربی کا لفظ آیاہے کماقال الله نعالی وَاعْلَوْ الْبَیّا عَیْمُ کُوْ مِنْ شَمَعٌ فَأَتَّ بِيَلُو خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِينِ يَالْفَرُ فِي وَالْمَيْتِ وَالْمَسَلِكُمْ قَائِنِ السَّبِبِيلَ لَا يَهُوهِ مُعِمِّنيت مِن تَعاسُ إِنَّهِ لَكُ اوسُكَا مِانِحُوان حصه خداا وررسول اور دی القربی اورتیامی اور ساکین اور مسافرین کے بیے سے۔ اس آیت پرا گرحفیات امیا غور فرائمين توا ونكواس كنه مين كرآبيوات خاالف دبي حفاهدينه مين خبير كے فتح موسك بعذا زل موزُى من كل مين آيمًى لمكِدا وكاسارا عنكبونى گهربر إد موجاب گا-اسيلي كه كو بياس اب مِن شبهٰمِين كرسكتاكماً يه وَاعْلَقُ آثَمَا عَيْمُ لَهُ فَتَّى خِيرِت يِهِكِ مَا زل مِولَى - اسليكا عنيمت كامال خيبركے فتح مونے سے پہلےآ پاکرنا تھاا دراؤ سکی تقسیم مواکرتی تھی اوراس اُیواعلوآا نماغنم تحدین وسکی تفسیل ہی ہے۔ یس حنگم رسے لیکز خیبر کے فتح <u>امون</u> بغمر خداصلعمآ يرواعلوآا نمأغه تدك مطابق غنيمت كي حصيمين سيدا قارب ا ورمساکین اورمسافرین کوا و نبحے حقوق دیا کرتے ستھے ۔ اور دینا ہونہین سکتا جیتاک کرمعلوم نهوكها قاربا ورمياكين وغيره كون من اس سے ظاہرہے كەتخىفىرت صلىم كوذ والقربى كےمعنی ا وریدکه ا قارب کون من معلوم تھے تو بعدخیبر کے فتح وے اور فدک ملنے کے آنخصرے صلعم کوجیرل سے دوالقربی ا ورحقہ کےمعنی درافت کرنیکی کیا ضرورت ہوئی اگرضرورت ہوتی تواسٹ آ واعلموا انماغنم بتعرك ازل ہونے كے وقت ہوسكتی تھی۔ اكرغنیمت کی تعسیم منطعیٰ ہوتا ا وراگر تسلیم کیا جاسے کہ آیہ و آت داا لقر بی مین مرا د ذی القربی سے صرف حضرت فاطمتہ ہیں تو آيواعلواانه أغنم تعمين بمي جرلفظ ذى القرى كاأياسها وسسيعبى مراد ضرت فاملة ہونگی۔اورخمس بھی صرف او مختین کا حق موگا ۔اورٹجز او کی اولادکے تا م بنی ہاشتم خمس ست سهم تله وسهم لرسول الله وسهم للامام فسهم الله وسهم الرسول برشه الهمام فيكون الاهام ثلاثة اسهم من ستة وثلاثة اسهم لا بتام اللرسول مساكينه وابناء سبيلهم عن شاكر المنه ال

کیا یہ بات قیاس مین آسکتی ہے کہ بغیر خدا معرفے فدک حسکی آمدنی چومبیں مہزار دینا رکھی جاتی ہے حضر کے طرکو دیا ہو

روایتون اور حکایتون کوایک طرف رکھگرا و را و بکے نما قصن اور اہمی اختلاف سے بھی تعلیم نظیم نظیم کرکے اس بحب کو تعلیم کے اور بر تعلیم کے اور بر کا میں بھر کرنا چاہیے ہے کہ معلوم ہو کہ آیا اوسی زانے میں جبکہ بغیمہ بغیر اصلام نے فرک حضرت فاطمہ کو بہر کی غلیمت یا ضلے باخر اج ایا اور کسی قسم کی آ مدنی ایسی کا بنی و وافی تھی کہ جس سے اخراجات ہوا وسوقت اسلام کی اشاعت اور سلیا نون کی حفاظت اور کفار کے حملون سے بچاہے اور موجود و مالت اور کھون و ہوایا دسینے کے لیے او نیر جہا دکر سے نفیم کی ایسی تھی کہ ضروری تھے بغیر کسی وقت کے اوا موسکتے ۔اور موجود و حالت اوس زائے کی ایسی تھی کہ بغیم بیر خوالت اوس زاریا ستر ہزار دینار کی سالان آ مدنی کی جاگیرا پنی میٹی کو نجند سے ۔ اور موجود و مالت اوس زائے کی ایسی تھی کہ بغیم بیر خوالت اوس زائے گی ایسی تھی کہ بغیم بیر خوالت اوس زائے گی ایسی تھی کہ بغیم بیر خوالت میں میزاریا ستر ہزار دینار کی سالان آ مدنی کی جاگیرا پنی میٹی کو نجند سے ۔ اور موجود میں کے گیرا پنی میٹی کو نجند سے ۔ اور موجود میں کہ کے گیرا پنی میٹی کو نجند سے ۔ اور موجود کی کا گیرا پنی میٹی کو نجند سے ۔ اور موجود کی کے گیرا پنی میٹی کو نجند سے ۔ اور میں خوالت اور کی کھوند سے ۔ اور موجود کی کے گیرا پر کی کھوند سے کے اور موجود کی کھوند سے کے اور موجود کی کھوند سے کے اور موجود کی کھیلی کی کھوند کی کے گیرا پر کا کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کیا گیرا پنی کھی کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کیا گیرا پر کو کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کے کہ کو کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کے کھوند کی کھوند کے کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کے کھوند کے کھوند کے کھوند کے کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کے کھوند کی کھوند کے کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کے کھوند کی کھوند کے کھوند کی کھوند کے کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھو

سيرسا ورعادت ايسي محى كمزمها جرمن والضارا ورعام يسلمين كاخيال نكرك مین چیوڑ کرجو کھوآگے جیسے مین آیاتھا ﴿ بِشَرطبِکِهِ اوسکُو حصفحجین) و ولینے رشتہ دارون مین سے کسی ابک جینتے رشتہ دار کو وید بیتے ہم یہ کہتے پیال مُرنے ہے اماک کھ ظیرے لیے بھی کو ائی آ دمی مہیہ کی روایت کصحیسیہ ويتجهي كااورنه بيغيمه خ يسلعم كي ثنان اورخصلت اورسيرت اورحا بتحريح كيغمدخدا ممركح قبض مين آيارا وروه زمانه نهايم حضرت کی خودیرحالت تھی کہ فاتے پر ٰفاقے کیتے اور پیموک کی محلیف سے دورون کاپ لممياركه يرتنميرا نمنطقة اورابل ببت كايه حال تعاكذان جوبن كومتماج ننقه اورنبروري ، یوراکرنے کے لیے بھی کچھ سرا یہ نرسکھتے تھے نها جرین گھ بار حھومٹ جوے مدینے میں فرورون ئتھ اوروہ لینے او برنگی او تھا کراوراً نیا علی کنفس کرے او بھی مرد ۔ اورحالت اسلام کی یتھی کہ جارون طرفِ سے دشمنو ن کا ہجوم ٹھاا ور<sub>ام ز</sub>بازیسے لِرّا بيُّ كا أمينية - مرر و زجها د كي ضرورت مين آتي - ۱ ورم روّمت دسّمنو ن كالحشيكالكارتها ملام کے لٹکر کی تیاری اورا و بھے لیے آلات حرب وضرت **بارکرنے** کے لیے بیٹی ہزند اسلام کو ہر . فکرلگی رمہتی- وفود اورا کمیے اور**ۃا صدی**ا رون طرن سسے بیلے آتے اورا و<sup>ک</sup>ی <sup>بہ</sup> ونکی حالت کے مطابق کرنی پڑتی ۔ اور نیز تحف اور ہایا جو وہ ایتے اوئیکے موانت او خصین آ بھی دینا پڑتے اوران اخراجات کے لیے سلما بون سے مددیلنے کی غرورت موتی مین اعانت کرنے کے بیے *خوا کی طروہیے وغی*ت دلانے والی آتیں <sup>با</sup>زل **ہوتی** ستین. سے غلے سے غرضکہ مرطرح سنے مدر کرتے بہان کا کہ جومفلس اور نقیر سکھے وہ ب بوقت ضرورت لیبنے او برخو د فاقہ کرنے اور جو کچھرا و شکے یا س کھانے کو مرتاوہ فرمبیاللہ ىلىم كے سلسنے لاكرر كھديتے - توكيا اليتى نگى كے زا نے مين كسى ممو لَى دى سے مج

روہ کی سردا ری کا دعو**ی کر تا ہو پاکسی قسم کی اولوا لغرمی کے خیال** ر ت کا ذمه دا رمویه تو تع موسکتی سیے کہ جرکھ اوسکوسلے و میجاسے اسکے کم اون اغرامن ومقاصدمين كام مين لامسے جوا وستے مين نظر مون اسپينے رشتہ دار ون كوريہ۔ *ور پھر*ست تہ دارون مین بھی ہے ساتھ الضاف کرے۔ بلکرے کے حقوق ملف اور صائع کرکے سرن لینے ایک چینے فرز نرکو دیرے۔ توکیا ایسے شخص کو دنیاوی لیا ظ سے بھی کوئی سردا ری کے قابل جمھے گایا اوسلے لشکری اوسسے سردا رمانین گے۔ یا کچر بھی ایسے شخص کی عزت او سکے دلمین مہوگی۔ یاسو اے خو دغرضی او لفنس بروری کے کو ٹئی دوسراخیا ل ا وسكى ننبت كيا جائيگا - جدجا سے اسكے كما يك ايسى ذات ياك كى ننبت يرام منسوب كيا جاہے جو دین کا بیٹیواا ورتمام ِ دنیا کا سرد ا را ورسا کے خلق مین برگز میرہ اور خدا کا بیا را ہو۔ ا<del>حرب</del> بکو ضانے اخلاقی مکارم کی کمیل کے لیے بھیجا ہو- اور حس سے خود غرصنی اور لفنس پروری کو بنج وبن سے او کھاڑ دیا ہو۔ اورجینے تمہیشہ اٹیا رعلی کنفس پرخودعل کیا ہوا ورا سینے عزبیزون اور ــته دارون کو مرحالت! ورم رمو قع براسی بات کی نصیحت کی مو- ۱ و را و <u>سن</u>ے سمیشه اسکی لغميل كرائي مهو-ا ورجيئه عزيزا وررشته وارتعبي ليسه مون بحنك زمرا وريرمير بگاري اورَرُك نيا پرخدا وندتعا لی سنے انطها رخوشنوه ی ا وررمنا مندی فرمایا مور-ا ورجوفیض ا ورسخا و ت ا و ر ووسرون کے ارام نینے کو لینے او پرمقدم کیکھتے اسے ہون اور جو دنیا کے تعلقات سے نفرت كشكهني اوردنيا سصب يتعلق بسهضيمين زمين برانسا نونمين ضرب لمثل اورآ سمانون مين خداك فرشتون کے سامنے مدوح اور سبے غرصنی اورلفس کشی مین سائے دنیا کے لیے ایک بنو نرمون ۔ ليستغص كانتبت كوئئ ينجيال كرسكتا سدكه ومب كاخيال حيو ذكر جوكيم ليه وه لينه عزیز کودیدے -ا ورکباا وسطے عزیز ون سے برامید موسکتی ہے کہ ا ورب کوعرت وتنگی کی حالت مین حمیوژ کر حوکجهدا وسیکے باپ کا حصد مبوا وسے تنہالیتے سیے اور اپنی اولاد ا العلی این این دکرے - مرکز نمین ہرگز نمین - درحقیقت اگر مبینفدک کی روایت مجموانی جلے

ا مر زوک کاخراج چرمیس استر مهزار و نیارتسلیم کیا جا ہے تو منکرین نبوت کوآپ کی نبوت میں تنکوک پیدا کرنے کا اچھامو تع ملیگا۔ا وردشمنون کے ہاتھ مین گویا پیا کے عمرہ متیا رویٹا ہوگا حضات الماميه الل بنيت كى محبت مين گوايىسے مستغر*ق م*ون كدا ونكواس قسم كى با تون *كے ب*سے نتائج سمجومین ندا وین- او صحابهٔ کرام کے اوپرالزام لگانے کے بیےجبیبی روایتین جا ہین نا *کرمیشیں کرین-گرمہا*سے تور و<del>نکٹے کھوے ہوتے</del> مین-اورہم تواسقیم کے خیال سے حب*س*ے بیغیب خدائی شان مین درا بھی اغ آ مے لاکھون کوس مجا گتے ہیں۔ اب ہم اسکوّابت کرتے مین کر سغیبرضدا کا رہا نۂ نگی وا فلاس کا تھاا ورجہا دکے لیے كا في سامان مهيانه تلها ورنهايت كليف اورنگي سے جها د كاسامان جمع كياجا تا تھا۔ چنانجيڭ خود شيعون كيهان سيحاس كانبوت بتواسيه اورا ونكي تواريخ من كلهاسي كمآخرى غزويغ يزجرا صلی استعلیہ وسلم کے غروات کا تبوک ہے رجو سلعیمین ہوا۔اسوقت ایسی منگی اور صبیب سلمانون برتهی کها س غزیشے کا نام حبش العسرہ ہوگیا۔ اورخدا کی طرف سے آیات ترغیب وترسیب نازل موسے لکین- اورسلمان جوایان مین صادق تھے مرد کرنے لگے بینا پنج جب آیہ انیفرو اپنے قائیا وَيْقَالُمُ لَوْتِجَاهِكُ وَابِإِمْوَالِكُوْوَانْفُسِيكُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِٰذَالِكُوْوَيْكُولَكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعَلُّونَ ه ٔ ۱ زل موبی - ۱ ورآنخصر میسلیم سے جها دی تحربیں اورجان و مال سے مروشینے کی ترغیب م*تربع* کی تو بدسینے مین ایک ل جل می گئی۔حصرت عثمان شنے د وسواونٹ اورووسوا وقیہ جا ندی کے شام کی تجارت کے لیے جمع کیے تھے وہ سب انخضرت ملم کے ساسنے تجمیز لشکرکے لیے حاصر رثيئ ينسير يغيبرض ليضوايا لايضرعثمان عاعليعا هانماا ورايك وايت مين يرسه كه تبن سواونث مع سامان کے اور ہزار مثقال زرسن پیشیس کیا اوسپر پنجمیرخد اصلعم نے فرایا اللهمارض عزعتمان فافعنه واص صرت عرض أدما ال با انخفرت معملات حاضرکیا۔ آپنے پوچھاکہ تنے اپنے اہل وعیال کے لیے کیا حیموڑ ا سے ۔حضرت عمررہٰ ۔ جواب دیاکه آنیا ہی ا ونکے لیے حجیور<sup>و</sup> دیا ہے ۔ پھرحضرت ابو کرائے اور کل مال دمتیا ع<sub>ا</sub>نباتہا مہ

بن عوث منك چالىس اوقىيەا ورا يك روايت مين چار بېزار در تىم بېش كيچه اورء ض كيا كم میرسیاس تھرہزارد ہم تھے آ دھا خداکو قرض دیاا ورآ دھا اینے اہل وعیال کے لیے کمیدین سلمیسنخ اینی اینی استطاعت کے مطابق رقم حاضر کی اور چزنکه ضرورت تبدیرتھی اور | جها دکے سامان مع کرنے کے لیے اتحضرت صلعم کو نہایت فکرتھی اسیلیجن سلما ہوں کے پاس ا رویمیه تعانه مال ومتاع او نعون سے کھانیکا سامان جو کچھ بل سکا و ہبی حاضرکر ویا ۔ جنامخیہ عاصم بن عدی انفیا یئ کئے سووسق خرہے انتکرے سامان کے لیے بیش کیے۔ اورا بوعثیل انفیامی نے اوعاصا بینی مواسیر بالک ساع معنی ڈھا ٹی سیڑھو اے مبی عاضر کیے اور کما کہ کا نسبہ ، مین نے یا نی بعبراا ورد ودن مزدوری کی *وسین جھےد* وصل<sup>عی</sup> خرما یعنی مایخ سیر حمد <u>ا</u>لے | ہینا ایک لینے عیال کے لیے رکھا ہےا ور دومراآ پ کے سامنے عاصر کیا ہے بخضر میلع نے فرہا یک او سکے میٹ کیے نصبے خرہے کوسب ہال کے اوپر رکھین اسپرمنا فتون نے نبطاری ا و سے صدیقے کود کھااورا کو کمی رغیب لگا یا۔اوسپرتے آیت نا زل ہو زُ اَلّٰہٰ ﷺ المَّرُوْنَ الْمُطُوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّلَ قَاتِ وَالْبَنِينَ لَا يَحِيدُ ونَ السَّجَهُ لَهُ ا فَيَسْخَعُ وَنَ مِنْهِصُهُمْ سَخِيرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَلَا هِبَ ٱلْمِيمُ الدِّيمُ وراً خرى ربيان كم نبت وبحر رتون سنزاینا زیورا و تا را و تارکر آنخشرت ملعمر کی خدمت مین مجیجا ا وراعض ارگ لمیاسے مجم ﴿ رَكِمُهُ جِنْكُ إِس مَالَ تَعَامُوا ۚ الْهِمِيت - اورنشُركَ ساتحدجانے كے ليبے سواري كَه انتقى يبنائخه اوننين سيصسا لم من عميروعته بن زير وابوليلي وعمرو بن عَمَمُ اسلمي او رعبدالعدين بنأقوة ان نخج معك كرزهاك إس كيمرايه ب زكيدسا ان رَأب كساتم

ا ورکمی ما ما ن کے کوئی ناٹمرسوا ری نیتھی جوآ پ او نکوشیتے چنا کیے یہ لوگ یہ جوا ب منکرر و ے امر شکلےا ور تجا کمین کی حباعت سے ملقب مجے۔ اور بیآ بیتا و نکی شان میں ناز ل علط مِونُ وَكَعْلَىٰ الَّهُ يُنَ إِذَامَا أَنُولَةَ لِيَجْهِمُ وَقُلْتَ كَا إِجِدُ مَا حَجِلَكُ مَلِيْهِ تُولَوُّا وَآعَيْهُمُ مُتَعْيْضُ مِنَ اللَّهُ مِعِ حَزَمًا أَلَّا يَجِيكُ وَامَا يُفِعُونَ هِ إِنَّمَا السَّبِيمُ لَ عَلَى الَّذِينَ لَيَتُ تَأَذِنُونِكَ وَهُمْ مُ أَغْيِدَا أُرْبُهُ وَالِيَانَ تَكُونُوا مَعَ الْحَوَ الِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَاقُلُوبِهِ مِرْفَهُمْ لَا يَعْسَلُونَ ۚ ۚ أَخْرا بِن إِمنِ كَ ابِهِ لِيلِ ورا بِهِ مَعْلَ كُوايكِ ونت ديا مَا كَمَا ري إرى وه ` اوسپزمیصین اورا وکلی اِ درا ہ کے لیے ایک صاح بعنی د طالی سیرخریت بھی نیے ۔ غرضکہ سلومیرسامان نبع کیا گیاا و رلوگون ک مرد کی امیر بھی منجلا تیس مزار آومی کے صرف میزار اً وميون *ڪيا*س سوا ري کتمي اِ تي سب <sub>ب</sub>ياد ، -غرنس اس بيان سيے پر ہے که آخري غزوه ، رت سعورکا ایسی کلیٹ کا تھا اور اخیرز ا نے مین آپ برا ورا کچے الٹکر ریایسی ملگی اور کلیف تھی کے لوگ سیرسیر عبر خرے تج میز لنگا کے بیسے بیٹ کرتے ا وروہ قبول کیا جا گااو باویخ مرطح کی مدد وا عانت کے کا نی سامان مہیا نہوسکتا ورلوگ بوجہ سواری <u>نط</u>نے کے لٹکرے ساتھ نجاسكتے ۔ا وربے استطاعتی سے ایوس موکرروتے رہجا نے اورآنحضرت سلی الدعلیہ وکم بھی کسی تسم کی موسواری وغیرہ سے کرسکتے ۔ هیم نیمبرخدانسلی المدملیه واله و ملم کی نودیه حالت تھی که ایک نعد کا ذکرہے ک<sup>تعف</sup>رت عرض کے اور آنحضرت سلعم ل اوس کونھری کود کھا جسین آپ کا سا مان رمینا تھا توسو وُ ها نُ سیر دبک اور جنید و باعث کی ہونی کھالون کے کچھند کچھا۔ بغیم جساحیے فرمایا کہ ا بن خطاب تم کیا دیکھتے مورتوا و نمون سے عرض کیا کہ یارسول اسدا پ ندا کے رمو اور یکل خزا ناکپ کاہیے حالا کہ قبیصہ وکسرے اورم د مان روم وفا 'س کے

رِكَ مِن - آپ نے فوا يوماً هذه الحيزة الدُنتيا إِ ؟ لَهُ وَقَ لَعِبُ مُوانَّ الدَّارَ ٱلْهُ إِنَّ الدَّارَ ٱلْهُ لِمَى الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوْ إِيَعْلَمُونَ ه يه نه خيال كياما سے كه آب پرمصارت كي نگي ابتدالت ز مانے مين تھي اوراخيرمين عْنَائُمُ اور ننجُ وغیرہ کی آ مدنی سے کھی تکلیف کم ہوگئی ہوگی بلکوا خیرو تت تک عسرت کا ویرچال ربا- ا وراً گرچیکسی تدرمداخل غنائم اور فئے سے مونے ملکے لیکن مخارج اسقدر مڑ ھگئے سٹھے ک ى طرح يوسئت بنوستے تھے - اورنثب ور وزائخ ضرب لعم گر تكلیف ا وٹھانی پر ہ ای تھی جینانجے ا سکے نبوت میں مہم ایک وایت کا نی کی پیٹر کہتے ہیں حبّ سنے معلوم ہوگا کہ بعد حجۃ الو داع کے جوآ خری سال آپ کی زندگی کا ہے آپ کی مالی حالت کیسی تھی ۔ کتاب مذکور کے جز وسوم أتا بالحبك إبشصت وجهارم مين حبكاعنوان مسأنص الله ورسسواله على الاثمة واحلا واحلا ہے ایک ملوثی صریث ا ما م معفرصا دی سے درج سے حسب میں یا کھا ہے كرجب رسولخدا تبة الوواع سع ارت اور مسين مين داخل موس توالضا رآب كي خدمت مين ما صر و اورع ص کیا یارسول است و ند تعالی نے ہمکو بیع ت نیک کا بہا سے بہان تشریعین لاے اورا بینے آنے سے مکومشرف کیا۔ اورآ کی بدولت خدلنے ہائے دوستون کو خرش ا ورہا سے ہشمنون کو ولیل کیا۔ آپ کے پاس باہرسے ایلی آئے میں اور آ کے پاس آ نابھی نہین ہواکہ آپ او کموکھ عطا فرا وین اسپر آپ کے دشمن مینتے ہیں اور شات کرتے مِنِ السِليم مِهاسِتِيم مِن كه آب ايك تهائي مال مهارا قبول فرماسيُّع آكه آب اوسے المجيون کی مارات اور دعوت اور تحف اور برایامین خرج کرین آپ نے پیسنکرانتظار فرایا اورجبرال من إِيابِ السَّعْلَ لَهُ عَلَيْهِ إَجْرًا إِلَا الْمُوتِقِينِهِ الْفُرْنِ الإِيةِ استعلم مِنْ ہے کہ قریب زمانہ وفات تک آپ کواستطاعت معمولی مصارف کے اداکرنیکی بھی نوتھی تو کیو کم سمجومن استناہے کمایسی نگی کے زانے مین اورایسی تکلیف کے وقت مین یغیر خواہم نئے۔ المامين سے ایک بڑی جاگیجبکی آمدنی ستر میزار دینار کی ہو وہ اپنی میٹی کو بخشدین - اوران

تِ فاطمتُه کونجنّه دی تقمی مگرا مه نی ا وسکی آپ ہی صرف فرائے ا ورنو دحضرت سیدہ قو ب فی سبیل استخرچ کرد ایکرمین سگریه جواب قابل طبینان نه و گا اسیلیے که میغمه خد واكرمنظورنه تخاكة حضرت فاطمئها وس سيمتمتع مون! فراغ فهل كرين توضرورت سي كياتهي كذام لیے جاگیراونے امرز سیتے ۔اورآیندہ کے خیال سے لینے اس عل سے ایک بسانونہ قائم یتے جو نظا ہربنوت کی ثنان کے خلاف تھا۔ اور نیز آیند ہ کے خیال سیے ستر ہزار دینار کی جاگیر فيضح كاآب كوخيال كيون مرتا جبكه خود خدا ونداعال يزآب سے فرايا مو جبيا كه خودشيون كى روايت سفظ مرس كعيا الحثل ان احبيت ان تكون اورع الناس فازهد في الدنبا وارغب فكالاخةوخنمن الدنياخفامن الطعام والشراب واللباس ولاتدخر لغدواجعل لموة وطعاما الجوع وقال الله يااحدان المحبة للفقراء والتقرب ليهموقال بارب ومن الفقراءقال بضوابالقليل وصبرد اعلائجة وشكوا على الرخاء والميشكولجوعهم والمطمأهم ورنيزمن العضروالفقيه مين منجدا ون وصايا *خصطرت عام کو کی تعین* ایک به *وسیت کبی کهی سب*یاعلی ثلاث من حفا تو <u>·</u> الايمان الانفاق من الاقنتار وانصافات النامن نفسات ويذ العالمنعل ورنزيرين بمى مهدكراً ب نفراياتكون امنى في الدنباعلى ثلاثة الحباق المالطبي الأول فلا يحبون جمع المال ولعفارة ولابسعون في افتنائه واحتكام وانمارضوا من الله نــ جوعة وسترعورة وغناهم فيهاما بلغ بمرالاخرة فاولئآت الامنون الذبين لاخوف عليههم ولاهم بيحز نون - يعني ميري المت دنيامين مين قسم كي بوگي اول و ه كه جمع . مال ورثروت كولېند كرمين منكے اور دنيا كى شيا سے صرف بقد رسد جوع اورسترعورت كى كدايت كريكے ا ورد ولت عقبی کوشرط غناجانین گے یہی لوگ ایمان ملے مین جنیز نے کچیز خون اور ٹرم برگا اگرالفرض ممان باتون مین سے کسی بات کوخیال مین نه لا وین اور تیمجھارکہ سانسامم

منشه کرکے ضرت فاطمة کوفدک دیم یا موا وراس سے گو مقصود نبوکہ وہ خو داینی دات میں است سرن کرین بکله آپ کوا نلمینان تفاکه و ه سب خداک را ه مین خرج کردیاکرین گی گرعزت او حرمت قائم رکھنے کے بیے فدک کا دنیا مسلمنیا مناسب جانا ہو۔ گرسیرت نبوی اس خیال کوہاہے ول مین لَّنَے نمین دیتی السیے ک<sup>ی</sup>ب ہم دیکھتے میں کہ آپ کا بڑا ولینے عزیز ون کے ساتھ کیا تھاا وراو نکے لیے کھوآیندہ کی فکر نہین فراتے تھے ۔اورکسی خیال سے بھبی زہرا ورتو کل اورایٹارعل لہفنس کے سوك كيموا وبكي واسط بمع كوت تتي توبها سے خيال مين كسي طرح نهين آ ماكرا نجے كسي خيالت بجن البیسی بڑسی جاگیراپنی ہٹی کوعطا کردی موجب ہم آیکی سیرت پرغور کرتے من توآپ کی سارمی زندل مین سم مهی نسخت مین کرآ یخ تو کل اورانیا رعلی النفس کا خو داینی دا ت سے ایک عمد ہ نیز قالم رلينے رشتہ دارون او يعزيزون كو يعيى اوسكا عمد ەسبق سكيلايا -اگرخمس ملاتوا وسيت صرف بقدر توت لاموت کے لینے اور لینے عزیز ون کے لیے لیکریا تی سب فداکی را ہمین صرف کرد ا۔ اور ملكي مصالح اوينها دك ضرورتون مين صرف فرمايا -اگرفتے مين سے كورئي جا 'ماد بائخه' بن توا وسكى آمد بن بھی ندا ک ہیں راہ مین خرج کی۔ نہ پرکشیعون کے عقیدے کے مطابق ہم آپ کی سیرت بین بہاتے مہون کداگڑمیں ملاتو وہ بھی لینے رشتہ دا رون کے بیلے خصوص کر دیا۔اگرفئے مین سیے ٹری مدنی ک جائدا دباتھ آئی توو ہ بھی اپنی ہی بیارون کودیدی ۔اورایسے وقت مین جبکہ مصیب اورنگی جار<sup>و</sup> طرسيح مسلمانون كوكھيرے موے تھی ا ورہرجانت الجوع الجوع کی صدا اَ رہی تھی۔ ایک طرف تو لمان بے سواری کے بیادہ باحما د کو <u>چلے جاتے ت</u>ھے۔ دو*سری جانب سے صحاب* صفعہ اور فقرا ا درساکین بردو دوروزکے فاقے ہوتے تھے ۔ندا ونکے بدن برکیڑا تھاکہ سترعورت کرتے اورنها وبحكے پاس مبتیا رہنے كہ جهاد مين تركيب ہوتے۔اليسى حالت مين بينم برخة العما ورميغمبر بھی لیسے بینمبرچود نیاکو ترک دنیاکی تعلیم ہے رہے مون اورا نیارعلی کنفس کا سبق خلق حث اکو سكھائے ہون اس فكرمين كه او كيے رشتہ دارون كوآپندة كليف نہوا ورا و بكے نيچے او بكے بعد

تلیف نه او شحاوین اورا س خیال سے ستر میزار دینا رکی تاکیرا و بکے لیے علیحد دکر دین میماری تم جو مین نہیں آ اگھ یہ باتمیں آپ کی سیرت مبارک سے کیو کرمطابق مونگی ا ورنبوت کی ثبان ا سے لیو کرظا ہر ہوگ ۔ اور دنیا پراپ کی نبوت کا عمدہ اثر کیو کر پڑے گا ۔

اب ربایه امرکوایاسیرت نبوی و می تعی حب کاسمنے نقشه کھیجا۔ پیا ) کا لیسی ہا ت سیعے که شیعوان او رسنیون کی کما بین اس *سیے بھری بیٹری ہ*ن۔اور کوٹی بات اسکے خلاد بھلوم نہین م و تی – چنانچه ا ور باتون کوجانے د و و ه معامله جوخو دحضرت فاطمة سے بیش آیا ، سبی سیے <sup>سک</sup>ل تصدیق

مِدِنَّى سِبِے مِینِانِجِه اسکی تصدیق مین ہم خید رواتین لکھتے مین۔

(۱) کتا بقرب الاسناد مین ام م حجفه صادق سے روایت ہے کہ آینے فرایا کہ جنا سے امرا کمؤمنٹز اور

حضرت فاطمة بغیمبرخد العم کی خدمت مین حاضر موے که گھر کی خدمت باہم انحی تقید مرکز دی جاہے۔

آینے گھرکے اند کا کا محضرت فاطریٹ اور ہبرکا جنا با میرکے متعلق کیا فقط-ا س وایت ہے ُ ظاہر موتا ہے کہ گھیے اور باہر کا کا م خود دونو حضرات کرتے تھے کو 'یٰ خا دم یا فا در بہت

ونون کر دروینے کے لیے بھبی نہتھے۔

(۴) کتاب علل الشرائع مین حضرت ۱، م حسن شد روایت ہے کہ مین نے اپنی والدہ فاطم تہ کو لو د کیماکه جمعے کی تنب کومحراب مین گھڑمی *نمازی*ڑھ رہی ہیںا وصبح کار مکوع اور سجو د فرماتی رہین. بعدختم نازکے آپ نے مومنین ومومنات کے لیے دعاک تومین نے کہا کہ ای ورمربان آپ لینے يهے کچھ دعاكيون نهين انگتين حضرت سيده شينجواب دياكه بابنى الجےاد ديشىمالدال ول ممسايە كاكام كزاجيا بييع يحرانيا فقط-اسسے ظاہر ہوتا ہے كذحود حضرت سيد ومفركوا تيارعلى لنفنس كا درجہ بیان مک حامل تھا کہ اپنے کا م پر ہم ساہے کے کا م کومقدم مجعتی تھیں۔اوراون کو الملينغا ويرترجيح ديتي تعين-

(مع) علا الشرائع مین مفرت امرا لمؤمنین اسے مروی سے کہ آپ نے قبیاد بنی سعد کے ایک

آ دمی سے کما کہ مین تعیین لیٹے اور فاطمیے کے حال سے خبر دتیا ہون کہ او نکو بیغیبرخد اعم ب۔

ر دیا جتے تھے اوراسپروہ سا راگر کا کام خو دکرتی تھیں۔ بہان کہ آئے یا سیندمبارک پراوسکانشان بزگیا۔اوربیان کسجکی بسی کآیے و لھال سخت پڑگئی۔اور بہان کاک گھرمین جھاڑو دی کہ آپ کے ب کیڑے غبارالود ہوجا۔ اورکھانا بچانے کے بیصے اسقد راگ سلٹلانے کی محنت وہامین کدا وسکے وھوٹین ہے آگے کیڑیے ساہ موجاتے۔اسی طرح ہرقسم کی تحلیف آیا وٹھا تین۔ تب مین نے آپ سے کہا کہ آگر تمراینے اپ کے پاس جا وا وراک خادم ہانگو توکسی قدرتھا ری پیکلیٹ کم موجا ہے ۔اسپروہ مغیم بخدا کر ت مین حاضر ہو'من گرا یکولوگون سے بات جیت کرتے د کیھکرا سے شرم کے وابیر حاتی مُن ت رسولخد المعتم بعد کئے کہ فاطم کیسی غرض سے آئی تھین اور بے کیے لوٹ کئین۔ دو<del>ر</del> پے تشریب لاسے اور یو پھاکرامی فاطمۂ کل تم کس غرض سے آئی تھین ۔ یہ سنکرمن نے عرض [ اسروہ ایک خادم کے انگنے کے لیے آئی تھین ماکہ اس محنت اور کلیف سیے جو اکوانی بعرنے و چکی میپینے اوجواڑونسینے مین ہوتی ہے کچھ نجات ہے۔ یہ شکررسول مصلعم نے فرمایا کیامین تم د ونوکو و دجیز نه تیاد و ن حوفا دم سے تمرد و نوکے حق مین *بہتر*م**و۔ اور و یہ ہے کہ م**سردفتہ جال<mark>ی</mark> و نعه الحديدا ور۴ ٦٠ نعه السراكبرين هاكرواسيرتين د فعهضرت فاطمعين كها حضيب ن الله و دیسو له کرمین خدا اورا و سکے رسول سے راضی مونی فقط اس روایت ۔ ہونا ہے کہ مینمیرخد الی الدعلیہ وآلہ وسلم با وجو دا س محبت کے جوا وکھین حضرت فاطمہ یکے ساتھ تھی اور باوجو د نیکھنے اس کلیف اورممنت کے جوا و نھین گھرکے کام کاج کرنے میں ہوتی تھی نہین جاہتے تھے کہ سلمان غریون اور سکینون کو چھوڑ کرلینے آبل وعیال کے بیے اسامیش کا سامان مهیاکردین اورلیسے وقت مین حبکرا وربہت سے ضروری کام درمیش تھے اورمسلمان ىفلس وىختاج-توآپاينى م**ېرى كوايك خاوم شي**تى- ثنان نبوت يىيىتىي اوررسالت كى تصديق *ا*و الربت كي خطمت اورآل سول كے مكارم اخلاق كاثبوت الحيين باقون سے ہوتا ہے۔ (۴۷) كتاب عيون الاخبار مين حضرت الم مزين العابدين شيعه روايت بهي كه اسما بنت عبيس كهتي

یدہ شسے فرایا کدا ہو فاطن کیا لوگ نکمپین گے کہ فاطمہ محکر کی ب غلام خریدکریکے اوسے آزاد کر دیا۔ اس بات سے انخصرت صلی الدیلیہ و (۵) کا نیمین زراره امام با قرشیه روایت کرتے من که یغمیرض معمری عادت تھی کوسیاً ، سفرکاا را دہ کرتے تولینے ہرا یک گھرو لیے۔ والو داع کتے اورا و نعین کے گھرسے سفرکو تشریف لیجاتے اور جب مفرسے واپس لے *لوپیلے* صفرت فاطمٰ یہے ویکھنے کو تشریعیٹ لاتے -ایک**ے تت ایسا ہواکہ بنِم**برخ<sup>صلع</sup>م *کسی سفر س*یہ جناب اميرت فئے سے چھرحصہ إياا ورا دسے فاطمة كوديديا اور كيرخود بغم بسلام سے جالم ت مین حضرت فاطمیونے و وکنگن چاندی کے بناے اورا کی ہے وہ لینے درواز پرا<del>ن</del>تکا یا -جب بیغمبرخند اعم پیرمینے مین والی*س تشریف* لا*سے* اورسجدسے موا فق اپنی عادت لم*ریسے گو*مین آے **فاطمہ خوش خومت** آپ کی طرف دوڑین ۔ رسول خداصل

پر کھٹا یا۔ جب بیعمبر صد ہم بھر دیسے میں واپس سر لیٹ لاس اور سجد سے مواہن اہی عادت کے سیدھے فاطمہ میسے کھرمین آسے فاطمہ خوشش خوشش آپ کی طرف دوڑین۔ رسول خداسلام نے جون ہی آپ کے ہاتھ میں وہ کگئن کی بھے اور دروانے کے بیر سے پر نظر کی ویسے ہی فیمبر اسکے لمٹیعین واپس تشریف لیگئے۔ حضرت فاطم اسے وکھ کھر وونے لگین اور سوچین کہ ان جیرون سے بیلے تورسولی اصلعم کی یہ عادت نہ تھی اسیلے فوراً پر شے کو دروانے سے او ارلیا اور وار

مین پرده دیا و رفرایاکه لست بنیمبرخ صلعم کی خدمت مین لیجا وا و ربعد سلام کے میر بطرف سے عرض کردکہ آپ کے تیجھے ان چیزون کے سوا ہمنے پکو نہین بنایا ہے اب یہ آپ کی **خدت می**ن

عاضربن جوجا سيع كيجيح حب حسنيتن ان جيزون كوليكر بهيو سينح اورا بني مان كابيغاط داكي

داً ب<u>ه نے دو و نون کے منعد جو ہے اورا نوے مبارک پر شحلا لیا اور ککم دیا کہ و و و کنگن جاندی</u>

نیے جائینا ورھیرال صغہ کو جو سنجاہ مهاجرین کے تھے اور سیدنوی کے حجرے مین وسکینا ا و رنهونے کھرکے برٹسے سعتے تھے بلایا اوراون بروہ یا ندی کے کمرے تقسیم کرییے۔ پیرانحیین

صفيمين ت ايك آومي كوكونسكا تعاجيكيا - يكوني كيرًا بدن جيبيات كي ياي بيع بي : تعا

آگے بلایاا و اوس دروانے کے پرشے مین سے ایک کرما بھا وکراہیے و پریااو اسی طرح ماکیہ

لوتھوڑا تھوڑا باندا زہ کمراورسرعورت کے ایک ایک یا جیہا وس پرشے کا منیایت کیا او پیرآپ نے ِ فرااکہ خدا حمت بھیمے فاطمہ برا ورا و کوحلہای جنت عطا کرے بعون اس مختبۂ ہے جوارفعون سے

ں اور بعوصٰ اس پرے کے حب سے چندمسلما نون کی سربوٹیی موٹی اور حبنتہ کا زیو رہمنا بعوض اون كنكنون كےجوا ونھون نے غرابین تقسيم كيے۔

جسطرحير بغيمبرخصلعم نيعضرت فاطمتكوفا دمدكه الجكفة كيد بسيتسبيح الئيا ورافيس

تغمالبدل دنیا وی آ رام کا بٹا ایسی معالمہ آپ نے لینے دوسرے عزیز جعفرطیا رہنے ساتھ بھی کیآ ورا وسكاتفىيە يەسىپى كەحبىس دىنجىيىرنىتى مواحضرت جعفربن ابى طالىڭ جوسكە سے حبشە كوسوت كرگئے تحة ائے-اور پرایک عمدہ اتفاق تماکرا و کا آناو خمیہ کا نتح مزا ایک بہی دن موا۔جب یغمیرضدا سلعم کوخیسر کی نتیج اورا وسی کے ساتھ حبیفہ بن ابی طالب شکے آ نیکا مڑد ومعدوم ہوا توآپ نے فرمایا

مین نهین مجھ سکتاکہ ان دونوخو نبیون مین سے کسکو ترجیح ، ون جعفر کے کے کویا خیبر کے فتح مٰہوکو ے جغر<sup>ز</sup>ہ آپ کے یاس ہیو نیخے آپ نے اوٹھکراون کو سگلے لٹکا یاا ورا و<sup>ن</sup>کی آنکھون کو جو مااور

نواياكها يحعفركيانتهين كجيز مرون أوركيامين فيمعين كيهعطا كرون -جعفرشنے كهاضروريارسول مع اسپرلوگون نے گان کیا کہ آپ او کموسو اچا مری دین کے اور لوگ متساق ہوسے کرد کھین آپ أكياعطا فرلت من- توآني فرا يكركيا المحجفرين مكواليبي نماز نسكها وُن كداَّرُتم المسع يرمعوا ور

اگوتم جہا دسسے بھی بھاک سکے موا ورمثل سمندر کی جھاگ کے گنا ہ میون تب بھی و ہ ا وسکے پڑسھنے سے بختدیے جائیں۔حضرت جغرت عرض کیا کہ ہان-اسپراپ نے وکلودہ نما زیکھائی جعفرطیارم

۔ اور اجد قرارت کے ہررگعت مین پندرہ مرتبہ سجان اسدا و بداکبر- او بهر کوع مین اورسجد نسب*ے ساو ث*ھانیکے بعدا وسکو دس مرتبہ مڑھینم کا اٹنا ہے۔ **– کیاکوانی الفیات پیندا ومی انحضه بیصلی امدعلییه وآله وسلم کے اس برتا وکو حواکلے** ینے عزیز ون کے ساتھ تھا و کھکرا ک عظہ کے ساتھ بھی یہ خیال کرسکیگا کہ وہ اگ رسول ج رمی کے کنگن اپنی مبٹی کئے کا تھ مین دیکھکرا ون کے یاس سے یعلے آوین اورا وسکاد کھنہ نفرت ولانے والا بغیمبر ہولینہ جاً گرشہ کے دروانے، راکت رًا من*ياً و كونه سنكاورا فسين ايسندكرس - اورو* ، زمرد توكل اورايًّا رعل كفس كي تتر اینی مٹی کے یانی بھرنے کے داغ سیپذیرہ کیمکہ ورا وسٹ میا رکیا مرمات نوحکی کے بیٹنے سے خستہ دیکھنے پر کھی ایک نیا درست مرد کرے ۔ اور لیسنم بھالی جعفہ ا ونخيين خاص نماز کی تعلیم دین اورا دی که وه ، تمام دیا کی درلت سے بڑھا کر شمھے ورو دنبی اینی اولا د کی مزیکی اورغزت او قونسیلت سکے سے روحانی آسایش اوروحدا نی اطمینان خال کرنے کے لیے عماوت نبيج سكفا فسے -اورا وہی أرتمام بخون اومِصیتیون کالنم البدل سبھے۔ اورجو کھوا مسے ه ه فقراا درساکین اورخدا کی را ها درا علا *، کلم*ة البدا درا : سلے فرالفن حیاد وغیره مین *جر*ت ے-اوس نبت کوئی پیگمان کرسکیگایا وسکی ایسی پاک ذات سے اس بات کی اسید مو گی بالیسی بڑی جاگیرجگی اً مرنی سترمهزار دینار کی مهوده اپنی بیٹی کومجشدے اورسب کو مقوت سے محروم کرے۔ کا واللہ کا واللہ کا واللہ ہرگز نہیں ہرگزنہیں نَّ هٰ مَا اللَّا اقَافَ صَّبِهُ فَى

تجث كرتي مين كرآيا فدك حضرت فاطمه زبيرا فكح فسيضيح مين تعلاو ربعدوفات تخضرت والدوسلم کے وہ عصب کرلیا گیا۔اور صنت سید دشنے اسکا دعوی ابو کم صدیق شکے نصشهادت الكي كركي وروه ردكي ورفدل وكوون م إكيا - اسك متعلق حضرات الم ا سے پہان کی روایتون سے میش کرتے من او خود ا و سے بیان سک*ے تعلق کیارو تین م*ان کی گئی۔ كبافدك حضرت فاطردنني بدعنها كيف مين تعا علماے الممیدا س بات کا دسوی کرتے من کتب انحضرت نسعیرنے فدک حضرت فاطریم کو مر لِيا توا وسكام بيه ما مديمي لكه. إا و رقعينه كلي كرا دياً لمركو بي روايت حب سية ثابت • بوكه د حقيقت قەر يرحضرت فاطمەئە كاقىيىنە تھاسىنيون كى كتابون سے ميىش نىيىن كىئى **بج**رد دعوى **بىي ك**ياگيا سے بيدرتفنى علماله دي شافي مين فراتے من كەصاحب كتاب بييني قاصنى عبدالجيا رحواس ے اٰ کارکرتے من کہ فدک حضرت سیڈنٹ تیسفے مین تھا ہمرا وسنکے اس کاربرکوئی حجبت نبین دیکھتے۔اورگو جیسا وہ کہتے میں یٹھیک ہے کہ اگرفدک آپ کے قبیضے میں ہوا تو وافھین كاسمجهاجآ اليكن يكبوكرمعادم مواكه وءا وبحكح قبضح سيصنبين يحال لياكيا-اورحبكه يبرإت طرق مختلفه سئ ابت سے كرآيو وات ذالقربي حقله كے ازل مونے يرمغ مره انے آپ كو فدک ویہ یا توبغیر حجت سے اوسکے آپ کے نبضہ مین مونے سے ان کارہنین موسکتا۔ مگر کو ٹی دت اس! ت كاكه دحِقیقت فدکه پرحضرت فاطمهٔ كاقىجنى تقاا درا و كی <del>طرب ك</del>ونی وكسوا نبغام ك<sup>يرا</sup> ، مورتعاا ورا وسکی آمدنی آپ کے پاس آئی تھی ہائے یہان کی کتابون سے میستر نہیں <sup>ک</sup>یا۔ ا ورجناب مولانا دلدا رعلی صاحبے بھی سولے قیاسی دلیل کے کوئی روایت ع دالاسلام مین بیان نهین فرما نگرجو کچیرا و تصون سے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے المستعلق الثانینة انفداد كانت في يد فاطمة يدل عليه الحباق الإمامية وروايانه وكاعرفت وايضا إيدل عليه انك قل عرفت ان ردايات العامة والإمامية تدل على إن النبي كان

ولهألايصولا يخرجره المالهبة بدون القبض والتسليم كالأهبة وابج أتمالسطور فالطرائف والضامها على كون وربادة سكرفاطةعلمالجتهمن النجاة فبلولم بكرزفي ببيها بكان الاستشج بقبدون القبض كالاهبة في كأن كافياً لابي بكران يقول ار احقة فى ذلاك لكناف تعلمين ان الهبة بدون القبض لاتفيد بل كان هذا او ادمن بنت رسول الله ورجشها دة امرأتين من اهرا الجنة قعاحة الانقال ں علی احتف اٹھا یعنی دوسرامسُا اس بان مین سے کہ مدک حضرت فاطر میں کے قبضے مین يبرتام المسيتفق وراونكى روامتين اوسيرشا مرمين او رنيزيه بات بعى اوسبرد لالت كرتى ون ا و شعیون کی روایت سے پرمعلوم موجکا که مینمتر امو رستھے ک<sup>یر</sup>عفرت فاطر کو ورک ین و رون بروا جب تعاکد اینا قبضها و محاکرا وسته فاطمهٔ کے قبیضے مین ویدین کیو کم بغىراسك كأمدك فاطمة كوتسليم كردماجا مب يولانهين موسكتا تحااوية ينم ينرفه وثعلع تغ سے بغیراسکے سکدوشس ہوسکتے تھے اسلے کہ میبہ بغیرتین وتسلیم کے مثل وااسکے اس *بات کے نبوت مین وہ بھی سنے جوسنیون کے علما کی عبا*رت مین مان کما گیاہیے۔ او پنز قبضئہ فدک کی یہ بھی دلیل ہے کہ ابو کرنے فا ہمیئے سے شہاد تا فدکآ پ کے قبیضے مین: <sub>ق</sub>ا تونتہاد ت<sub>ا</sub> کا طلب کرناعب**ت ہو**اا سِلیے کہ یہا <sup>ہ</sup> لت مین ابو کرکویه که رنیا کا نی تعاکه گوآپ لینے وعوی مین سیج . ہن گرا نیاتوآ پیمی جانتی من کہ مہد بغیر قبص کے مفید نہین ر دکرنے شہاد ت کے ہتر تھا فقط ا س من جناب مجتہد ص ہے گمروہ کتا بہمی اسوقت ہا سے سامنے ہے اوسمین کو نگر روایت بھی ہائے۔

<u>قول نہین ہے جس سے فدک رحضرت فاطر کے نصفے کا تبوت ہوًا 'یواگر کو نی روات ومین</u> نی تو ہمضرور بہان طرالنٹ کی روایتون کا ذکرسے و ہن اوسے بیان کرتے۔اگرکسی کوشک خ طرائف دیکھے اورکو ٹی ایک وایت بھی اوسمین سسے اسکے تعلق میٹ کرسے ۔ حنسرت مجبته دسامب فبله كاكسى روايت كانقل بكرناخو دظا سركراب كدكو في روايت متعلق قبنئهٔ فدک کے او خون سے نہین اِنُ اگر حجوثی سی قوی اِصنعیف اصلی اِوصنعی کوئی بھی وه روایت این ایسے نقل بنے سے مخدور تے۔ رایہ قیاس آپ کاکدا کر حضرت فاطمہ مرکا قبضه كمراد إموا توعقد بمه كيؤكريو رامو تاكيو كم بغير قبضے كے مهبر كا موانه نوا برا برہے اس منباد يرتفاكراً يوات ذاالقربي حقه كازل مون يرفعك ضرت فاطر كوديراكيا - كرجب ہمنے اوس مبیاد مبی کا باطل بونا اُبت کردیا توجر کھیرآ یہ نے یہ قیاس لگایا تھا وہ بھی ماطل موگیا ا و رقبضه کا نہونا اسوحبستے ہاہے بیان کا مؤید ہواا سیلے کراکر حقیقت میں آپ نے فدک مہیہ كرديا موتا توضرورحضرت فاطمئها وسيرقا بفس بوتمين اورقبضها كيك يسي جاگير ميسبكي مدن جليس یاسترمبزاردینارگی مبوا و تبین حیار رس مک حضرت فاطمهٔ کوسپر قالبف رمهی مون ۱ و را ون کے كارندسے اوسپرمامورمون اورجاگیر کی آمدنی اورغلدا ویجکے یا ستآ نار با ہوا پیا معاملہ نہ تھا کہوہ يوشيده ربهتا ياكسيكے بھيا سے حيسي سكتا۔ بلاشهادت وغيره ميش كرنيكي كو بي ضرورت مبي نهوتي رحضرت ابو کرصندیق شنے شہا د تہ طلب فرمانی موتی توا و سکا یہ جوا ب کا فی تھا کہ لقبض دلیل الملك وراسئ كوآپ مهاجرین والضاركے سلسنے نهایت مدلل طور پر مان فراسکتی تھین كه خليفهُ وقت كا ظلم وستم ميرے اويرد كچھو كەكل كىسب جاگىرىرىيرا قىبضە تھاا و رحب كامحاصل سپر ياس آناتها اوسيما كلون ساختصب كرليا ورميرا قبعندا وتلفاديا وراب بمحصيه ننهادت استكمتم مین - کیا<u>قبضے سے بڑھا کوئی</u> شہادت ہو کتی ہے ۔اور کیامیرا قبضہ کوئی پوشسیدہ ا مرتھا۔ کیا آ كے اسل رشاد سیصحابہ پرا ترہنو ًا اور و وحلیفهُ وقت کے حکم کو فلا لما ندا و رجا برا نه نشیمیتے۔ اورالفرخ ون ب نے سانے ہی برکراِ مرھی تھی اورب اس طلم کرنے پرا مادہ اِشریک تھے تواپ کو

ت توختم مروبات ببجبکه ایسی بیش شها و ت موتی مولی آپ نے بیش ننیین فرمانی ا در تیبضے پر رد ور مین و یا اورلینے تصرف کا اخلها رنمین فرمایا توبه امرخو دا س باسکے بیلے کا فی ہے کہ حقیقت میں قب آ پیکا فدک پرمواسی نه تھاا و رجب قبعند نه تھا تو ہبد کا ہونا ہوا ہرا ہر تھا۔ آیا فدک کے مہد کا دعو*ی چنسر*ت فاطمہ ضی سیعنها حضرتابوكرصدبو شكےسامنے كما مانهين جتنی کتامین ا مامیه کی **بین** اوپر بیان کی بین اون سب پریهم ایک نظر التے من که انہین ے امامیہ نے ہماری طرف سے کیا ثبوت پیش کا سے۔ شانی مین بجوا بمغنی کے جو کچھ لکھا گیا ہے اوس کامضمون زیادہ تریہ سے کہ مضرت فاطریخ فدک کے دعوی میں حق برتھمیں اورا و نکا ، نع او رشہا دے کا طلب کرنے والاخطا پر کیونکہ بوجہ مدمہ ہونے کے آپ شہادت کی محتاج زخمین مجرد آ پ کا دعوی ہی کا فی تھاا ور پیرآ پ کی ت يرقران شهارت أيرا مما أيري اللهُ إِينُ هِبَ عَنْكُو الرَّجْسَ الْهَلَ الْبَدْتِ وَلَيْكَيْمَ مِكْم تَكُلُهُ بِينَ السَّهِ بِينَ كَيْ ہِے -اور خزمية والشَّهادَ بِينَ كَا قَصَهُ قَلَ كَرْكِ بَبْتَ بِيور دَ تَقْرِبِهِ فَإِسْ ات کوسان کیاہے کہ کیاحضرت فاطما ویسے بھی کم تھین ۔اور کیا سوائے حق کینے کے ورس شبدا وکمی طرف موسکتا تھا۔ گرکو انصیح ہروا یت کہ حب سے پیٹاب ہو اگر آئے فدک کے مہیر كا دعوى كيا ۱ ورا وسيرشهاد ت طلب كي كئي بيث رنهين فرا بي - البيته د وب سرو يار وايتين میش کی من گراونکی نسبت بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ کس کتاب سے او نھون نے لی مین ۔ بلکہ معلوم ہو اہے کہ و دروا تین خودشیون کی ہن۔ چنانچهٔ هیلی روایت جوسنعه ۳۰ شانی مطبوعهٔ ایران مین د سرج سعے بیہ ہے ک*ه مرومی س*یم حب *میرالمومنین علی تلن حضرت فاطمتاک گوا* ہی *دہی توا بو کبسے ن*ا و نکو فعد*ک شینے کو لکھید ما*ا و ر ئے او *تکے حکم ب*راعتراض کرکے اوسکو پیا روالا۔ جنانچہ ابرامہم من محد تقفی سے روایت ً

ہے کہ فاطمة البر کبرے یا سے اُنین و فرمایا کہ میرے باتنے منتھے فدک دید ماتھا اورا سکے گوا ذعلی ا اوام ایمن بین-ابر کبینهٔ کها کهآپ جمی توسیح مهی فرماتی مین اچھامین اوسکوآپ کو ویتا میون ا اور غیرا کیے جیر بیجا کا غذمنسگا کرا وسپر لکھندیا۔ و ہا ن سسے فاطمتہ تحکیین توعیرسے ملاقات مولئ عم النه کها کرآپ کهان سے آئی مین آپ نے فوایا کدابو کمرکے پاس سے۔ مین نے اون سے » یہ کہا تھا کہ سول سیسنے بچھے فعدک دیریا تھا ا ورعلی اورام امین اسکے گوا ہ میں توابو کمینے فدکہ ا بنهیے دیدیا ورونیقه کلحدیا۔ عمرا و ن سسے اوس فیقه کوکیکرا بو کرکے یاس کو کرکے اور کہا کہ سنن فاطمته كوفدك وكرونيقه بعبى كفدرا ابوكرك كها بإن عرب كهاعلى توليف سي ليع جاسبته 🛭 من ا ورام امین صرف ایک عورت سبعه ا و رونیقه بر تعبوک کرا وسکوشا دیا په روایت مختلف ه ا ست مروی میم جوشخص معلوم کر اچاہیے وہ دوسری کتابوئمین فیکھے۔ اہل سنت ینین ک<u>سکت</u> [کہ یہ ازاخباراحادیث-اوراگرمونجی تو کمہے کما س کاحال یہ توموگا کہ ظن کے موجب مو گیاوا كيخه خلاف مضمدن كے تقینی ہونیكی ا نع بوگ النتی س ٠ وسري ـ وايت عمرين عبدالعزيزك رد فدك كم متعلق ب حبيثا كه فرطق بين كه ممدن | زکر اِنندنی لینے شیوخ سے روایت کرتے ہیں اور او شکے تیوخ ابولمھت رام ہثام بن ریا و مولى ال عنمان سے كەم شام كتھے مين كەحب عمر بن عبدالعزيز خليفه مبوس توا و كلون ـ آل ما مه بر فیک رد کردیا-اورالو بکرغمرو برجست م والی مسینے کویہ کھر بھیجا کہ اگر میں تجب الكعدن كهايك بكرى وبج كزا توستجصے پوجچناچا سبيے كەمندى موياسينىگ اريايە لكھون كايك كا ا و کے کرا تو کھوا و سکا زگٹ یافت کرنا جا سبنے جب میرایہ پروا نہ بتر سے پاس ہو پنے تو فد کہ ﴾ كوا ولا د فاطمه وعلى يرتقسيم كرشب- ابوالمقدام كتية مين كه بنوا ميهسنة اس امرسيء من عبالغير پر نہایت شورمیا یا اور کہ کہ متنے تبخین کے فعل کی حقارت کی اور عمر بن عب ایک لشکر کو فد کا

ن حانتا ہون تم کو بادنہیں جمھیے ادہیے جمھیے ابو کرمجہ من عمرو ورا دینکے باپ نے افتکہ وا داسے پرحدیث بیان کی کہ رسول انتصلیم سے فرایا۔ یری حکر باره سهی حب سیے اوسکو رنج بهوینچے اوس سیے محکوم ونچٹا سے ے مون اوس سے مین حوث ہوتا ہو ن-ا ورفدک ابو کروعمرکے زم<del>ان</del>ے مین <sup>ک</sup> نه تها- پیرمروان ا وسکا مالک بهواا ورا وسنے اوسکومبرے باپ عبدالعزیز کومبه کردیا <u>ک</u>ھ وس کے دارف میں اورمیرے بھائی ہوے ۔مین سے اوسنے یہ درخوہت کی کہ وہ اینا برے ہاتھ فروخت کر دین اون مین سے بعض سے میرے ہاتھ فروخت کردیا اور بعض نے مجھے مبیہ کر دیا بہا ن ک*ک کہیں سب کا مالک ہوگیا -*اب میں سنے بہتری یہ دکھیم مین اسکوا ولاد فاطمه پرر دکرد ون-اسپرلوگون نے کہا کداگریتنے یہ کیا سہے تواسک<sup>ص</sup>ل لمینے قبنے میں سننے دوا و یہ سنے کو تقسیم کراد و تو عمر بن عبدا لغزیز سے یون ہی کر دیا۔ صاحب تمخیصه شافی سے بھی انھین د و نوروا بتون کومیان کیا سے گرا ونھو ن نے بھیم منقول عنہ کتا ہے کا حوالہ نہیں د اجس ہے معلوم موکا ونھون نے سنیون کہی گیا ' تقل كباسيع - اوران د وروايتون كے نقل كرينے كے بعد بلا حوالہ سند نے فدك آل فاطمة كوركيس كيالكھائے كماقال ومسايدل على صعقد عوهاالنحا، و ان معود فاشائعاما كان من عربن عه اتبينان أنحى كان معها ولذلك فعل المامون فانه نصب لها وكملا وطملالا وكبر أمذلك ولولمريكن الإمرمعرة فامعلوم ومناكخلانةوسلطأنهم الذبي ارادوا حفظ قلوب الرعيةوان لس كحلهما استرداك ومافعه كاله فی ذلا اظھمن ان پخیفے کہ حضرت فاطمۃ کے وعوی میبہ کی صحت پر دلالت کرنی والی

ن سے ایک عمرین عبدا لغزیز کا قصبہ ہے کہ اونجون سنے فاطمۂ کی اولا دکر فدک<sup>و</sup> ایسر <sup>ان</sup> بكها ون پریة نابت مولّیاکه فاطمهٔ حق برتھین او راسی طن مامون سنے کیاکہ او نھون سنے آ مجاسة فائم كياه راوسمين ابو كمرو فاطميه وونو كيطرف سيعه دكيل عمر سكنه اورخو د نسيسله كما اور في أآل فاطمة كووايس كيااگرته بات كەندك كا دعوى فاطمة نے كياستے مشہورا و رمعلوم نهو تي تو إو حظيفا نے اورصاحب سلطنت مہونیکے وہ کہجی ایسا کرتے کیو کہ خیال رعایا کے دلون کا اون کوکر نا ٔ ضروری تھا۔او رایسی! تنحب سے وہ شو رمیا وین کیمبی کیتے۔اگرا ویجے نز دیک و بات حق نهونی- اوراس بات کا کونی انکار توکر ہبی نهین سکتا کیؤنکہ یہ بات ظاہرہے کہ چھیا تھیپ انهین سکتی- ۱ و کیموسفون مطبوعة ایران ) علامه حلى سنے كمّا بكشف الحق مين ا يك وائيت وا قدىمى كى لكھى سبعے چنا ئيمہ و ، وربا مِن كه وا قد بنی اورد وسرے ناقلین اخبارا ل سنے روایت اوراخباصی پیمن ذكر كها ہے كا بغمبرخد العمن حب نيبركوفتح كياتوا يك كاؤن يودرك دبيات سے لينے ليے خاص كرايا اورفاطمة كونجكوضلاديريا (حبتنا حصيمتعاق جبدك تقاره اويرسم نقا كربيجن بعدوفات كضرته فسلعم کے جب الو کرخلیفہ موے توا و خدون نے فدک سے فاطریکو رد کا سرحض ت ا اوسکی دانسی کا دعوی کیاا ورکه که به میراسه - ابو کمیٹ اُوسٹی دانسی سے انجا رکیا بجرا بو کمیٹ کهاکہ جوآئے اپ سے آپ کو دیا ہے اوسے مین نہین روک سکتا اورا را وہ کیا کہ او کواس کے متعلق سندلكعيدين گرعمربن خطاب يخا وبكواس سنه روكا او ركها كه فاطمة إيك عورت مرجسر ا بات کا وه دعوی کرتی مین ا وسکے لیے اوسنے نبها دیت ما گمنی یا ہیے اسپرا ہر کمریئے نبها دیت | می*ٹ کرنے کاحکم دیا تب حضرت فاطمن*ام امین اوراسما، منت عمی*س کو مع علی کے* لائمین اور ب نے شہا دت دی۔ تب ابو کمرنے سندلکھندی گرجب پرخبر ٹمرکو ہیونجی توا رنھون خاوس کاغذکولیکرمثادیاا سپرجناب سیده نے قسم کھانی کہ ۱ ن دونوستے بات کوینگی ا ورہمیشہا ون سسے نا راض رہین ۔

العلومين من ولدها فرحها علبهمكما مون ن مزار فقيهون كوجمع كياا و زمدك متعلق بإحشكرا ياحبن كانتيحه يه مواكه فدك حتّ فاطمته كأنابت مهواا ورما مون [ک ولا د کو والیسس کر دیا – میسری روایت متعلق قصهٔ عمرین عبدالعزیز کے ابوبلال عسکری کی کتا اجبازالاوال ہے بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کدا بولملال عسکری نے کتا ب اخبارالا والل مین ذکر کیا ہے کم عمرین عبدالغربزاول ون لوگونمین سے مین جنھون نے فدک فاطمتہ کے وارثون کو والیس کیا۔ علامهُ مُفنل بن روزبهان نے اپنی کتا ب ابطال الباطل مین جوکشف الحق سے جواب مین نکھی ہے ان بے بنیا وقصون کی سبت پرجواب دیاہے وامادے و خلطیة لمربيح في الصحاح ويذكرونها نقلة الاخبار من ارباب التواريخ وعجسرد نقسلهم برسبباللقدح في الخلفاء كرضرت فاطمة كادعوى كراصحاح من ابتنين ہے اور جو کچھا بل تواریخ او زاقلان اخبار ذکر کرتے مین فقط او کے غلط سلط نقل کرتے ہے سے خلفاً يرالزام عائدنهين موسكتا - استكےجوا ب مين قاصني نورا سدستري فے احقاق الحرمين بئ مستندر وایت بین نهین کی اور د وب سرویا تول نقل کیے بین ایک معم البلدان سے کہ اوسمین فدک کے وکرمین یہ لکھا ہے وہی التی قالت فاطمہ فیزان رسول اللہ شخلیہ فقال ابوبكراريد،بن الكشهود اولماقصة كرفدك وسي سے جسكے يك فاطمة ي دعوى كياتحاكه بغيبرخد سلعم سنة اوخفين مهبه كردياسها و رسبيرا بو مكرت كهاتها كداسك ييم | شهادت چاہیے اوراوس کاایک قصہ ہے۔ و وسرے عمر من عبدالعزیزا ور مامون کے رو فعدک کا قع ياسند كاذكرنهين كيامجملا بون لكهاسيح كرببء ترثق عبدالعز

ال بازر

ر برد از برد از برد

ا من من المنظمة النافر في المنطق المنظمة

ان دو دکربرو برکرار

لا در

(O) 300

\$ \tag{\tau}{\tau}

Cir

ا قاطمہ ہی کے قبضے میں رہا۔جب یز مین عبدالملک خلیفہ ہوا توا و

ے ہی قبضے میں رہا بہان کہ کرابوالعباس سفاح خلیفہ ہواکہ اوسنے حسن بن حسن بن علی کے ہی قبضے میں رہا بہان کہ کرابوالعباس سفاح خلیفہ ہواکہ اوسنے حسن بن حسن بن علی معرالہ مالا کے سال میں میں میں کی منتزل کے میں میں میں ان کر انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی منتزل کی ہوئے کی ا

بن ابی طالب کودیریا و روسی وسیک منتظم سے اورعلو پینین اوسکوتقبیم کرتے ہیں ۔ جب منصور خلیفہ ہواا ورا وسپراولا دحسن عنے خروج کیا توا وسنے اوسنے پھرلے لیا بھیجب مہری

بن منصوروالی خلافت ہوا تو اوسنے اوسکوا ون پر والیس کردیا۔ پیمراوسکوموسی ہادی نے سے لیا اور جوا وسکے بعد خلیفہ ہوے زمانۂ امون تک اسی طرح رہا۔ پیمر ہامون کے یاس

ا ولا دعلی سے آگرا وسکا مطالبہ کیا توا وسنے حکم دیا کہ یہ ایک ٹیقہ پرلکھدیا جا سے اور وہ لکھکا مامون کوسنا دیاگیا ۔ دعبل ثناع کھڑا مواا و را وسنے یہ شعر رمیعاں اصبح وحبرالزمان آئخ لیعنی

ا اج زمانیہت خوش ہے کہ امون سے بنی ہشم کو فدک دیدیا۔ اور فدک کے باب میں ہسکے انتہ بین دوراک میں سے سے سے بنی ہشم کو فدک دیدیا۔ اور فدک کے باب میں ہسکے

اختلاف مینمیرسلعم کی وفات کے بعدرا ویون کی وجہ سسے ہوا ہے کہ ہرشخص اپنی اپنی خواہز سر در افقار سامہ کی سعہ معملال اور کری است سال کی تھ

کے موا نق روایت کراہے ۔معم البلدان کی عبارت یہان کم تھی۔ اورا یک واپی<del>ت ب</del>نج جلال الدین میوطی کی با ریخ الخلفاسے کھی ہے جسٹیم ہے۔

عبدالعزیز کے رو فدک کامختصرا بیان ہے جنانجہ و و کھتے ہیں کہیا و خلاف ہے اور ہروایت کے بھی جوشیخ جلال لدین سیوطی ثنا فغی سے تاریخ انحلفامین کھی ہے کہ ابو کمروعمرکے رہانہ بین

ا فکر دیساہی را بھراوس میں مروان نے تطع و برید کی۔ا ورغم بن عبدا لعزیز نے فدکہنی ا اگر افرار اس محد مصرب میں میں استعمال دھا۔ رہنت

آ کولوًا دیا -اور پیمجی مروی ہے کہا ولا دفاطمہ کولو ادیاانتہی۔ اورسوآ اس روایت کے اگر حیا ورکوئی سند جناب قاصنی نورا مدینے بیٹر نہیں ک

گراجالاا کے مقام پرلکھا ہے کہ اور بھی بہت طریقون سے مبد کے دعوی کی روایتین برایا اگر گئی من کماقال واماد عوی المنحلة فقل صرفقار هن کتاب المعجدوقاں دوی من

عدة طرق منطريق غيري ايضا - احقاق الحق صغه ١١١

ملك بخشاينده درحرمان مبمرن خدمتت 9 مخیب نے یہ جو وکر کیاہے کھرونا رہا ب تواریخ کا نفل کردنیا قدح خلفاکے لیے کافی نہیں تواسین یہ بات ہے کہ اگرکتب توا ریخ ا و راصول مین یمقرر موجیکا ہے کہ تقلیات مین ایک شخص عادل کی خبر کا فی موتی ہے اور اگرشہرت اور توا ترمعنوی کی حدکو ہونے جا ہے تو تعدیل کی بھی صرورت ہنین رہتی م وا قدی ہی کی روایت سے مسک بنین کیا بلکا ورو بکی بھی تصریح کی ا ون اخبار کا اتبارہ کیا ہے جو خصم کے نزد کے صحیح اسنے گئے میں اور اوسکی المید ے ہے جوایا مہامون مین اس ابرہ میں ہزا رنقہاکے ساسنے ہوا تھا۔ نف حلی کے ذمہ اسی قدرسے کنقل کی صیحے کردین اگر خصم انکار مم کوچا سبیے کہ لینے انکارسے باز آے ۔ انتہی ۔اگرچیاسین قاصنی نوراملہ ن اور روایتون کا بھی حوالہ دیا ہے۔ گرمین توکوئی روابت کتا ستف الحق مین نهین لمی سوئے الکے جنگو سینے نقل کیا ہے۔ اور احقاق الحق مین سوالے مجرد دعوی شهرت کے کوئی روایت یا کوئی سندمیش فرما ئی۔ و و نون کتابین ایران کے چھاہے کی موجود میں جوکوئی جا ہے و کھر ہے ۔ طرائف مين تعبى اگرجيجناب تقة الاسلام سينهم ر بان درازی فرائ سے گرکوئ صیحر وایت اور کوئی معتبر سندا ب 

رہ تعلق اس<sup>د</sup> عوی کے سوسلے امون کے قصے اور عمرین عبدالعزبرز کی حکایت

کے ایک وایت بھی درج نہیں ہے ۔ جس مین یہ لکھا موکہ حضرت سید و مسلح فدک کا وعوی

ابو کرصدیق شکے سامنے کیاا ورا و نفون سے شہادت طلب کی اورا وسے رد کیا مرف معمولی سنتے م برکفایت کی سے - اورعوا م کے دلونین شبہ پیداکرنے کے لیے قرت بیانیکا

زورد کھایا ہے کہ با وجود یکہ ما طمیرہ مصوم تھیں اور با وجود یکہ حصنرت علی شنے شہاد ت د می اور حضرت ام امین نے بھی تصدیق کی گرا بو کرنے ان سب کو جھوٹا قرار ویاا ورا و سکے دعوی کی

ہت یہ خیال کیاکہ وہ لینے جلب منفعت کے لیے حقوق سلمین کا غصب کرناچا ہتی ہیں تاک ان بالون کوسکرلوگ پریشان هون ا و را و نکے د لونمین حضرت ابو کررنه کی طرف سے شبہ پیدا ہو۔

گرحبکه نه دعوی مبهه کابیت هموانه شهادت م<sup>ا</sup>نگی گئی نها وسکی تر دید مونی بلکه یسب جمو<sup>می با</sup> تبین ا ورنبا بئ مہوئی کھانیان ہین اور حن علما سے اہل سننے اس کا جواب دیا ہے وہ محض علی سیل لتسلیم والغر*ض سبے توبی ساری خوسن تقریرین* لغوا ورفضول مین- اونکا کام تھاکہا و ل جنیا د نا بت کرتے ا درکو دئیا یک بھی تیجے روا ب**ت متعلق ا س دعوی کے ہما ہے ب**مان سے بیش

*فراتے پیرچ*ودل چاہتا وہ لکھتے ۔ اور جر کھی<sub>ے</sub> قلم کا زور د کھانا تھا وہ د کھاتے۔ بے بنیا دبات ا ورحبوسے تصے پرساری لن ترانیان سننے کے قابل من-

ا ونکی کتاب طرائف مین جرروا بیت متعلق قصنها مون کے سبے اوسسے وہ بون ملھتے مِن کیعمے غریب اجرا ہے کہ با وحد دیکہ فاطمۂ منت رسول کی بزرگی ا ورحلالت وطهارت کا آوارکرنے بھی تھے گرا ون پرطرح طرح کے ظلم وتم کیے اورا ونکی اورا و سکے باپ کی حرمت کویا ال کیا ۔ا وربا وجر دیکہ حضرت فاطمہ ہ کا زنان ال جنت کی سیدہ موسنے کی تصدیق کرتے

تھے گراو کموایزا دی اورطرح طرح سے سایا چنامخیرا ہل توا ریجے نے ایک طویل ساسلےمین جوامون خلیفه عباسی کے حکم سے موسم جے مین لکھاا ور برو حاکیاا س کا بیان کیا سہے بحث فدك

مهاحب تا ریخ عباسی سے اور سے لکھاہے۔اور روی فقید صاحب اریخ ہے تھی اون جواد نگ تمین جمے اسکی طرف اشار ہ کیا ہے اور اس کا قصہ یہ سہے کہ اولاد<sup>ح</sup> نفيهے كامرا فعضليفه امون سكے سامنے اس دعوى سے ميسن كياكہ فدك اورعوالى او نكي الد فولم إ بنت محرّینی کا تھا۔ ابو کمرسنے ا وسنگے قیضے سے اوسکو ماحق سے لیا اب ہم اینا انصاف او**ر الم** کا اکمتنا منیا ہتے ہیں ی رامون نے علما رحجاز وعراق کے دوسوعلما کو جمع کیا اور نہات اکم المانت اوراتباع صدق كرمن اورور نيخاطمة سننج وقضيهم شركياتها اوسنير بیان کیاا ور پوچھا تھا ہے نزو کیا س باب مین کوئی حدیث مجھے ہے۔اوراسی باب مین بہت لوگو ن سے بشربن الولیدا وروا تدی ا و ربشہ بن غیاث سے حدیثین روایت کی بن کم باون احادیث کوایینے نبی مختر کہ جو نجاتے مین کرمب خیبر رہتے ہوگیا ترآ پ نے ہو*ک*ے نونین سے ایک گائو<del>ں لینے یا بے خاص کرلیا ۔ میرجبر بل</del> نازل ہوسے اوریہ آیت لاے خاالقسر بي حفيه آپ بے پوجوا که زمی القربی کون لوگ مین او را و کاحت کیا۔ جبری*ل نے کما فاطمت*امن **بھرا یہ سنے فدک اونکو دیریا۔ اسکے بعد بھرا ونکوءوالی دا۔اور تیقاطو** یر فاطمیش اس سے میمان مگ کها و بکے والد ہزرگوا رمخرنے وفات یا بیٰ ۔جب ابو کر*ست*ے ت ہوئی توا و مخبون نے کہا کہ میں اوس تبی کوجسکو تھا ہے ! پ سے تکو دی سہے روک تنبين سكتاا وربيجا بإكدا وبكموايك وثيقه كلهدين كدابو كركوعمربن خطاب يني موشياركيااوركها كدبير ـ عورت من لينسع گوا وطلب كرو- ابو كمريخ حكم ديا كه گوا ه لاؤ- توفاطمة ام امين او راسامنته میس کو مع علی بن ابی طالب سے گوا ہ لائین ۔ تھر پرخبرعمرکو ہیونجی قو ہ ہ ابو کرے ہاس آئے۔ اور بو کوسنے اسر ہمبرے کوا ون سے کہا کہ ان سے گوا ہی ا دیجے دعوی کی دی اور فاطمہ ہے گ ف تیقه لکھند یا عمرنے وہ ونیقہ لے لیا او رکھا کہ فاطماً ایک عورت میں اورعائی وس کے بہر مین اپنا نفع چاہتے میں اور شہادت د وعور تون کی بے مرد کے درست نہیں ہو تی۔ وكبرن اس خبركوفا طمة تلت كهلا بعيجاآب نے تسم كھا كرفر ماياكہ خدا وہ ہے جيسكے سواكو يى

جوان<sup>ی</sup>ا نغع نیامهٔ او و اوندون سے کها کہ متنے میرے بایہ رسول الن*ڈ سسے ی*ر نہیں سے نا ک فرائه تھے کدا سا رہبت عمیس ورام المین الرجبنت سے مین دو نوسنے کہا ہاں آپ نے الماكه وه عورتين كه الم حبنت سعے مون وہ باطل گوا مهی مسے سکتی بین۔ پھرآپ خفاہوتی برنی گرکولوٹ آئین- اورلینے باپ سے یکا رکزکہتی تھین ک*رمیرے باپ سے مجکویہ خبر دی ہے کہ* سے اول مین اوسنسے ملون ٹی قسم سے خدا کی کرمین اسکی ٹنٹایت او سنسے کرونگی ۔ پیرو، رینِن ہوگئینا ورعایٰ کووسیت کی که ابو کم روعمراو کمی نا زنر پژهین ا ورآ پ سنے ا و ن د و بون کو مچیوڑ دیا ورا ون سنے بات ککرتی تھین حتی که آپ کا نتقال مہوا - اورعلی اورعبا <sup>می</sup>ل نے کیو ا ت مین د فن کیا لیس ما مون سے اوسی محلبس مین اوسی دن اولا د فاطمهٔ کو فدک دید آیجر ے روزا یک ہزا رعلما و فقہا کو بلایا او را و ن سے صورت حال بیان کی اور او کواہد کا خوف دلایاا ورا ون سب سے ابسمین مناظرہ کیا بھرا و نکے دوفریق ملصے ۔ ایک فریق اونبین بیکتها تھاکہ ہائے نزدیک شوہرا نیانفع جامتیا ہے توا وسکی شہادت قبول نہین م مِسَتَى ليكِن بهم خيال كرتے مين كەحلىف فاطمة شينے ا و نسكے دعوى كو ّابت كرد يا تھامغ وعور ّون کی شہاد ت کے اورایک فریق یہ کہتا تھاکہ ہم ہین وشہاد ت پر حکم لازم نہیں سمجھتے لیکن وج ک شهادت جائز سبعا ورمهما وسكوا بنا نفع چا سبنے والا تهین خیال کرستے اورا و کی شہا د ت **روعور تون کی شها د ت پر فاطمیک دعوی کو نابت کرتی سبے ۔غرنس ا ن د و نو فریق کا با وجود** اختلات کے اس امر براتفاق تھا کہ فدک وعوالی کا مستحقاق فاطمئہ کو تھا۔ا سکے بعدا مون ا ویسنے فضائل عَلَیٰ کو دریانت کیا۔ توا و نھون نے بہان طرفیجلیل بیان کیا سے جو سالہ امون مین مذکورسیے۔ اور پیما وسنے فاطرائہ کاحال دریافت کیا توا و نصون سنے اون کے باپ سے ا ون كربهت سے نصنائل بيان كيے بحيرام ايمن ا دراسا رمنت عميس كاحال دريانت كيا تو ا و نھون نے لینے نبی مخدستے روایت کی گرمہ و و نوا ہل جنت سے مین- ما مون سے کہا

لے فاطرائے لیے تھوڈی گواہی دین حالا کمہ خدا ورسول ا ویکے فضا کی بیان کہتے ہیں. یا برموسکتا ہے کہ ا و کے علم وفعنل کا اعتقاد ر کھکریہ کہا جاسے کہ و ایسی شہا ہ ت نے ک ن حبر اخو د حکمه ز حاسنته بهون - ا و رکبایه جا کز بوسکتاسیه که فاطمهٔ با وجو د عیات ما رعا لمین ونشا دا<sub>ی</sub>ل حبنت کے سیدہ ہونے کے حبکی تم روایت کرتے ہوںہی یا پیجائز ہے کہ ام ایمن اورا سا دہنت عمیس حمو ڈٹی گوا ہی دہن جا لانکہ سے مہون - مِشَكَ فاطمۃ برطعن كرنا كتاب السربرطعن كرنا ہے اور دين مِن بھی موننین سکتا کہ یہ اِت اسطرح ہو ٹی ہو۔ بھیرا مو ن سے او نسنے حبكوا ومخون سئے روایت کیا ہے کہ علی من اپی طالب نے بعدو قا هم کے منا دی کرانی کہ حبر کسی کا رسول انٹذیر قرصنہ ہویا کو بی و عدہ تو وہ *میرس* لیے اونکودیریا۔ اورا بو کمونے بھی اس قسم کی منادی کرائی توجر رہی۔ ین عبدالبدین آکردعوی کیا که اوسنے مغرابے وسدہ کیا تھا کہ او نکو ہال جرین مین سے ایک تهائی دین گے جب ال بحرین کاآپ کی وفات کے بعد آیا توا و نکوا ہو کیسنے ایک تهائی ال دیدیا۔ان دونوسے دعوی ہے گوا ہ کے کیا تھا۔عبدالمحمود کہتے مین کہا س حدیث کوحمیدی نے انجمع بین الصحیحیرا فرادمسلم کی نوین حدیث مسندجا برمن ذکرکیا ہے۔ اور یہ کہ ما بیٹ کہ إ وْ كَاسَّا رَكِيا تُوبِاخُ سُوسَتِهِ تُوابِو كِرِنْے جِا بِرسنے كَها كَدَا سَنَّے ہي عبدالمحمه وسكتني من كه رسالهٔ ما مون مين لكواسب كدا س حديث سير وب کیاا ورکها**گیا فاطمهٔ ا** ورا ون کے **گو**ا هجربیرا و رحبا برنبیران عبدانند کے برابریع<sub>ی ن</sub>ہ تھے

ے۔اور فدک اورعوا لی کومحد من بھی بن انحسین بن علی بن جسین بن علی بن ا<sup>بح</sup> ن بن علی بن ابی طالب کے قب<u>ص</u>نے می*ن کر دیا ک*ھ اوسمین و ہ کا رو با رکرتے او عمرين عبدالعزير كاقصهُ ر د فدك كابو بلال عسكري كي كتاب اخبارالا واكل ا وسى طرح بركها ب جيساً كركشف الحق مين لكهاسه -بمارالانوا رمین بھی کو بی روایت معتبر متعلق دعوی مبینه فدک ہماسے بها ن کی اکتابون ہے میش نہین کی گئی۔ عماوالاسلام مين جناب مولانا ولدا رعلى صاح اً ثبوت مین اس دعوی کے ببیتی نهیں فرہا ئئے ۔ آپ نے جو کچھرعا دالاسلام مین ارشا د فرما یا ہے ا اسین ایک وایت تو و ہے جس مین امون کے مباحثدا ورفدک کے رد کا قصیدً۔ ا وراسة آپ سنط الف سے بعیبذنقلِ فرا یا ہے جبیباکہ خرد چرتھے فا'مہ *کے پیلے*، من العقيمين وقال السيدعلى بن طأوس في الطرائف ومن الطرائف العجيبة الخ ا وربير كسكة حيلاص واعق محرقدا ورهوا هرالعقيدين سسه ايك وايت حافظ ابن شب کی نقل کرتے اور فرماتے میں کہ عملے اسٹادا س بیان میں ہے کہ آیا فاطم عرب کے ہبد کا دعوی کیا | یا نهین اوراس دعوی کی صحت اس سے ہوتی ہے کہ **صواعت محرقہ کے دوسرے باب**ا ا وسی کتاب کے د وسرے حصے کے ساترین اد ب اور پندر بھوین ذکر مین اور نیز سیزمهنو كى جوا ہرانعقيدين مين بر روايت لكهي ہے كہ حافظ ا برئے نسبہ نمير بن حسان *کرتے بین کرمین سنے زید بن علی سے ج*وا مام با قرشے بھانی ستھے با را دہ تہجین و تد بسل او سے فدکر چھین لیا تھا تو حضرت زیر سے جواب دیا کہ ابو کوا تھے وہ نہیں چا ہتے تھے کسی چیز میں رسول خرصلعم کے ج

ا و بھے پا*س حضرت فا ملکۃ ا*مین اور فرمایا کہ رسول اسدنے فدک مجھے ویدیاہے۔ ابر کرنے کہا یاا سپر تھا سے اس کو نگ گوا ہ ہے۔ و معلی کولائین ا ونھون نے شہا دت وی پیرام ایمین ا وخون سے بیش کیا و محدن سے اول تو یہ کہ کہ کیا تم اس بات کی گوا ہی نمین فیتے کہ مین ہا جنت سے ہمرن-ابو کمبرنے کما میٹیک ۔تب او نھون سنے کما کہ مین گوا ہی دیتی ہون کہ فدک يغميرخداسن فأطركي عطاكيا تقا-اسپرا بوكرسن كهاكيا اكب مردا ورا يك عورت كي گوا بهي سيد عوى ابت موسكتاسه الى خزالقصد-اسكة أكے كايورا قصه بيان نبين كياا وروه يەسپى كەزىرىن على نے کہا کوتسم ہے خدا کی کہ اگر ہیمعا ملہ میرسے ساسنے بیٹ ہوتا تومین کی وسمین دہی حکم دیا جوابو مکر نے دیا تھا۔ اور سواعت محرقہ کے باب اول کی پانچوین فضل من پاکھاہے کہ حضرت فاطملاکا دعوى كآنخضرت صلى المدعلية وآله والمرسك فدك الأكونخشد ياتحانا بتنهين موااسيك كرسو على ا ورام المين كے وہ اوسيراوركوني گوا منين لائين - ا ورنصاب شها وت پورانمين ہوا - سوا استكے علمامین اختلاف ہے كەز وج كی شهادت ز دحبركے ليے قبول ہوسكتى ہے یا نہین اور بـگمان ا ا وٰ کاکھسنین اورام کلتوم نے بھی شہادت دی اطل سے ۔سواا سکے فرع کی شہادت اور اہالغ کی گواہی غیرمقبول ہے۔اور شرح مواقف کے چوشقے مقصدمین یہ لکھا ہے کہ اگریہ اتکہی جا لمفاطمة سنخ مبئه فدك كاوعوى كياا ورعلى وحنين ورام كلتوم سننا وصيحيح يرسيها مالمين سن نهادت دى اورا بوكمريخ ا وسے روكيا تواوس كا جواب ہم يردين كے كه شها دت كا نضا ب يورانهين ہوا-انتهي-جناب مولانا ولدا رعلى صاحب ن استكے سواا ور كھ نہين كھا -ا ورجز كمية بھي بيان كمامة ہے کہ حضرت فاطمانہ سنے یہ دلیل کلبی حضرت ابو کم رسید ہوئے سے سامنے بیش کی تھی کہ فدک میرسے قبضيمين تخا-اميدموتي تهي كما سيكمتعلق جناب مدوح عادالاسلام ستصمبسوطا ورشهركاب مین کوئی سند ہائے بہان سے مِسْ کرین کے مگرجو کھوا و نھون سے بیان فرایا اسے ابت

بوگیاکها س باب مین کون صنیعف اورغیر عتبرروایت نام کے واسطے بھی او مفون سے نهین ہائی

خیال گذرسکتاہے کہا وسین ضرور دعوی میئہ فدک کے نبوت بین کو ''صیحے روایت ہے کہ یہ تو قع بھی متوقعین کی اوسکے نیکھنے سے مبدل ہوا س ہوتی۔ واون تارمخي اخبارك جوا وسنكے متقدمن اور والد ھے می*ں یا حوالہ شینے بعض وسی تسم کی روای*تون ا ورا قوال کے کوئی ایک خبراا کر ہے ایت با ساق پیمانیسی سین رنهین فرانی حب سے اس دعوی کا نبوت میوّا۔ اور حبکی وج بقول ا ونکے ہم مشربون کے لاجوا بسمجھی جا تی۔ ہبرحال جناب مد وج فیطعہ الواح مین حن قوال ورروایات کوسلینے شقدمین کی کتابون سسے نقل کیاستے ا ورجوتا ز واقعال ِ کُسے میں اونمیں سے ایک وایت تونمیرین حسان کی سیے جس میں حضرت رپیر-نے کا ذکرسے جیساکہ و ہ فرائے مین کہ ابن مجرد ریاب ٹان صوع*ت ہ*ے وسيتهمودى درحها هرالعق دين ازحا فطا بن شبه روايت كرده واللفظ للاخيرعن النميرين جسان فال قلت لزيد بن على وامّا ارمدان البحن إبا كرائخ-ا وربعد لكفينها ون لفاظ كے جوعما دالاً سلام مین دکور ہیں آپ فرماتے مین کداین روایت *میریج ست در*ین ک*یجنا*ب سیدہ نز دایی کرآ مہ ہ بنا برحدیث متف*ق علیه نبوی مبشر به*ثبت **بو**د وا بو بگرنیز بآن ا قرا رمنودا دای شهادت کرد<sup>.</sup> مایس ا قبول کرد وگفت ازگرا هی یک مرد ویک ن ثبوت حق نمی شود - انتهی مری روایت ا بو کرجو مری کی جناب مجتد صاحب

ا بن ابی انحدیدسے نقل کی ہے اور فرنا ہے کہ والیضا ابو کرچو ہری کرکینت تربین شام عدل ضب وسنن اوست روایت کرد وقالت فاطمہ آن ام ایمن نشهد ان مرسول اللہ عطانی فدائے فقال لھا یا بنت وسول اللہ واللہ ما خلق اللہ خلقالحب الی من مہول اللہ ابیات ولوحدت ان السماء تقع علی کلاض ہوا مات ابوا الی ن فلان ہوا لیا ل

چوتھے خلیفہ امون کی محبس قائم کرسنے اور فدک وا بیس نسینے کی روایت جوطر اُف مین منقول ہے اورطرا لفٹ سے عاوالا سلام مین نقل کی گئی بچرنقل در نقل کی ہے صرف یہ تفرث کیاہے کہ بجائے و بی عبارت کے اوسکا ترجمہ فارسی مین کردیا ہے۔

َ پانچوین و در دایت معارج البنوت کی جناب مجته دصاحب نقل کی ہے جو از کی معارج البنوت کی جناب مجته دصاحب نقل کی ہے جو

عادالاسلام مین بیان کی میصحسین ذکرہے کر سند بند لنے فدک کی سند حضرت فاطمیًا کو للصدی

تھی اوریہ وہبی وثیقہ تھا کہ بعد وفات آنخفٹرت کے حضرتِ فاطمیّے ابو بکڑنے سامنے پیش لیا اورا وسسے یون لکھاہے کہ وابینیاد رر وہنۃ الصفا وہم د کِمّا ب معارج البنوت کہ شہوریسیر

لیا اورا وست یون تکیا ہے کہ والیفنادرر وضع انصفا وہم دیابا ب معارج اکنبوت کامشہور نبیرا ملامعین ہردی است ازمقصد تھی نقل کرد ہ ک<sup>و</sup> بعنی می گویندائخ ( بائی عبارت وہی ہیے جو

عادالاسلام، عن يروان ذالفر بن كريث من سم سيك نقل كر هيك -

فالمفدك والتوارث عن النبى ودعوى فاطمة على نبينا وعليها السلام وراثة تاريخ ونمليكا الخر حتى دفعت عن دلك بالروابية المشهورة عن النبي نحن مع أشر الانبياء

لانسورسن مانند کناه صل قائد تمیراخلات امر فدکرمین سبے اور بینمیر جندای ورا مین اور فاطمالیکے دعوی کی نسبت که کہجی و را نتا کیا اور کہجی ملکیت کا اور اوس سے و ہ

محروم کی گئین اس صدیث کی بنیا د پر که پنیمه برخد استهم سنه فرمایا ہے کہ ہم گرو ، بینمبرون کے مین ہما راکو ان وارث نهین ہو اجر ہم حبور استے ہین وہ صدقہ ہے۔

سا توین موا قف ا ورشٰح موا قف کاا س عوی کی تا ئید مین حوالد دیا ہے او جو کچ علی دالاسلام مین لکھاتھا اوسے نقل کر دیا ہے۔

آخسوین الم رازی کی نهایته العقول کی سند بیش کی سبے اور عادالا سلام سے جوکہ ا نهایته العقول کے جواب میں کھی گئی سبے عبارت نقل کی سبے ۔ وہو مزہ -الفائل ة الواجعة ا فیماین علق بنصلة النبی فال الرازی مجیباع آخر کو صن قبل کلاها می بقتی انبیامنع ماف کی کا بانه لووجب علیه تصلیقها فی هذا الربعوی لیکان خراص امالماً یک کرون العن وجوز

مصمتهاوقد سبق الكارهم عليه اوللبينة لكن البينة الشرعية مكانت حاصلة

فيلزمان تكون طالبة عن ذالح من غيربينة وذلك لايليق بهالانانقي ل أكمانت تذهب الى ان الحكوبالشاهد الولحد واليمين جائز كماذهب اليه بعضه وان ابابكرماكان ين هب الى ذلك اس كاملاب يب كريوتما فا مُموانحضرت مبلغ کے مبیہ کرنے کے بیان مین ہے -امام رازی جواب مین اوس سوال<del>۔</del> جما مامیه کی طو<del>ب بیان کیا تحاکمت</del>ے من که دوسری پیه که حضرت فاطمهٔ کوفدک سے روکا گیا اور به *سطح سنے ک*ه اگرحضر**ت فاطمهٔ ک** اس دعوی مین تصدیق ابو کمرنٹرو اجب ہوتی تر ہا ہر خیال سے میںاکہ شیعہ مکتم من کہ آپ معصورہ تھین اورعصمت کے متعلق سم پہلے لکھ چکے پاکسر خىال سىھ كەشھادت گذرى لىكەبېپ عى شهادت قال نىين مويى - اوريىنىين كەلھاسكتا ر آپ بغیر*تنا ہے طلب کر*تی تھین کیونکہ یہ آپ کی شان کے مناب نہیں ہے ا<u>سبلے کہ</u> شایداً پ کی رہے یہ ہوکدا کیگوا ہا و رقسمر پرحکم دینا کا فی سہے جیسا کہ بعضون کی رہاہے ہے اور ابو کر رہ کی یہ رہے نہ تھی۔ كتشئيدالمطاعن مين حباب مولا ناسيدمحمد قلى صاحب تحفهُ اتّنا عشرية كجوامين بچیس کتابون سے اس سند کے میٹ کرنے کا دعوی کیا ہے۔ چنا بخہ و و فواتے مرکم اما نخيگفتة جواب ازين طعن آ كد دعوى مهبدا زحضرت زمېرا و شها د ت دا دن حضرت على ام ېن ياحسنين على ختلاف الروايات دكتب ابل سنت اصلام دحو دنميت محفن ازمفتريات شيعه درمقام الزام إبل سنت ٱ وردن وجواب ٱن علىبيدن كمال سفامېت ست يسرم و د و **ېت با نیکه انکاروچو داین دعوی د شهاوت د رکتب اړلې سنت ناشی از کمال غنا عیبیدت بت** زيراكماين دعوى دكِتب كثِره ازكتب معتمده واسفار عتبرهٔ ایثان مذكورست متل اتسانیک عمرن منسبه ومجدَّمورخ - وابو کرجمَّ مری - ومننی قاصی القضاءَ - و ملل دکفل ننهرَّب بالی- ا نَا بِنِّ الموافقة ابن سمان — ومعجم البلد<del>آ</del>ن ما قوت حموى – ومحل آبن حزم «نهايَّة لهقول - يُفسُرُّ تَّى مِفَاتِيحِ الغيبِ - ورياضُ النضره - وكمّا بُلِ الاكتفاء ونفيلٌ الخطاب وموانثُ رَبِّ قِيمٍ مَعِ

در**اساری ازین کتب و ق**وع این ش ت۔ پرلکھکر کھرلینے وعوی کے ثبوت مین سرا کِ کتا پ کی عبارت لکھی ب تشنیدالمطاعن بے تحییں کیابون کے نام کھدیے گرحقیقت میں انمین سے ى اكك كتاب مين كھي اكب روايت ايسي نهيين سن جو سجير موا و رئسلسلا ا س مین اکثر کتابین ترو هی من حبیجا و کرعا دا ۱ سلام ا و رطعن الرماح مین به یا تین من حواً ونین نقل کی گئی مین اور بعض کتابین جیجاذ کرا ونمین نهین -سے خودا و کی کسی تصنیف کا 'ام نہیں لکھا نہ اوسمین سسے کو بی عبارت لقل ک هرالعقبدين مين جوروا يت حافظ عمرين شبهست صنقول سبصاوسي كوآب نے لكھا۔ بە نورالدىن سمهودىي كى كتا بەر فا دالو فا ياخبار دال<u>لىقىطىغەسسے امسىے نقل ك</u>ىياسىيے - حە المطاع *بسفى تسير*ا وراس م سے دی<mark>کھنے سے معلوم ہو اسمے ۔اور یہ</mark> وہ ر زیرشهپدسے فدک کے متعلق سوال کرنے کا ذکرہے ۔ شرح نہج البلانت ابو کم چوہری سے بھی وہری روایت زیرین علی کی منقول سے ۔اورمحدمورخ کی تصانیف کا ہے اوسکی کیفیت یہ سبے کدا و نکی کسی خاص کتاب کا نہ آپ نے نام ککھا ہے نہ اوس ہے بلکرکا ب وفا دالو فا باخبار وارالمصطفے میں جرسید فزرالدین عمودی يه ينقر كاسي ذكوالمجد في ترجة فل الحما يقتضان الذي دف الخصرمة فيه هوف التفانه قال فيعادهم التي كانت لالله اعطأهافقال ابوبكراريد بداك شهود افشهد لهاعلفط ت لهاام ايمن فقال علمه

اسيابىذاك اتهلفألممةوكانالع وبقول انتأاعرن ببنتانكم كعني مجدئة ترحمة فدكرمين مان كماسے ہے جسکو حضرت عرشنے حضات علی وعبائش کو دیا تھا اورسمین ان واؤکا تفكُّوا مِوا تَعَا اسلِيهِ كَمُورِكَ فَدُكَ كَاحِالَ يِهِ بِإِنْ كِمَا سِيْحَ كَهُ فَدِكَ وِهِ سِ رسول لنگرسخاو کمو دیا تھاا ورا بو کرنے کہا 🛪 کا کمپرے سلسنے اسکے گوا و میش کرو۔ حضرت علی نے گوا ہی دی۔ میرا ہو کی صدیق نے نے دوسرا گوا ہ طلب کیا توام المین سے ہی دی -ابو کرصدیق شنے کہا کہا ہو تگر بار ہُ رمب ول تم جانتی ہوکہا یک مرداورا ک<sup>ے</sup>وت حضرت عمرکا زمانداً باا و**دخ**وجات بهت مہونے لگے بوّا ونکی رکے اسکے كتے تھے كہ يغمبرخد العمانے اسكوا بنى ح منے میں کیا توا و کفون نے اوئمین کچھ کمرکرنے سے انکارکیا د و نواسینے معاملا**ت آب ہی خوب حیاسنتے ہ**و۔ ا ورک*ما* ر ہے گراوسکی بمبارت خوا جہمحر پارساکی فصل الخطاب لني فدا شفان رسول الله وه اللهولكني دابت رسول اللهنقه كممنهاقوتكمف ولالله يعنىا بن سمان كتاب الموافقة مين حهان ذكرخا

د *ومری ج*لد نے تھے اور جوکھھ بحیّا اوسکوسلاح وہتیار وغیرہ مین خرج کرتے۔ ا و را برامهیم من عبداً مدمینی شافعی کی کتاب الاکتفاسے وہبی روایت زیرین علی کی لقل کی ہے جوابن شبہسے د و*سری ک*یا بون مین نقل کی کئی ہے۔ ا ورا بن حزم اندلسی کی کتا ب محاہیے یہ روایت نقل کی ہے ی وے ان على بن إي طالب شهد لفاطمة عندابي بكرالصديق ومعه ام ايمن فقال بوبكرلوشها معاض يجل اوامرأة اخرى لقضيت بهامان الشاورر باض النضره *سے مب طبری کی یہ روایت نقل کی ہے و*عن عبد اللّه بن ابی بکریں ہوج رہج ہے منابيه قال جاءت فالحبةالي الي بكرفقالت اعطني في الشفا ن رسو ل الله وهبهألى قال صدفت يابنت رسول الله ولكني برايت رسول لله مهافيعط الفقراء والمسأكبن وابن السبيبابهدا زيعطيكر نهاقونکه فیمانصنعین بهاالزاورا س*کا*بدا *سی کتاب سے زیر*بن علی *کاو*ہ ورل تقل کیا سے حبیکا اوپرذ کر موجیجا - اورطبقات کبری سے بھبی ایک وایت لقل کی ہے يب اخبرناهيرين عرثناهشام بن سعل عن زيل بن اسل ابيه قالت رفاطه في حباء تني ام المن فلخبرتني انه اعطائي فاكما ہنت فاطمیّے ابو کرصدیق شیعے کہاکہ ام این میرے یا س آئین او را و نھون سے لهاكة تنضرت نے مجھے فدک عطا كيا ہے۔ ان كتابون كے سوالمعة البيصاا و ريح إنجوا هرا و زناسخ التواريخ اور كفاتة الموحدين مین کوئی اور روایت منقول نهین سیع حسکویم باین کرین حالانکه ان کتابون مین فدک ی بخت نهایت تفصیل سے لکھی ہے۔ الحاصل جوروا يتين إورا قوال جمنه اويربيان سكئهٔ اورحن سے سوا ہمنے كو ڈئی ورقول اس عوی کے نبوت مین نهین یا پاگر تجزیہ کی جائمین قوو ہ مین قسم کیمعلوم موتی ر

مے ،جن میں را ویون کے نام حبیباکہ روایت اورخبرکا فاعدہ ہے منقول ہن <del>ہو۔</del> جن مِن کاریخی وا قعات کے طور برحسیا کہ مورضین کا قاعدہ سے بلامنداس دعوی کا سرسے وہ کصنمناکسی عتراص کے جواب میں پاکسی بیان کے ذیل میں اس ہے۔ گرصبیاکہ ہم حیستھے مقدمہین اس کتاب کے بیان کرسیکے ہین عالمات کی شہادت مین رہی روایت میش کیجاسکتی ہے جربیّا عدہُ احادیث و را خبار کے بیان کی گئی ہوا و رحبکی سحت بعد تنقیح اور رعایت اون اصول کے جواخبار لى صحت كے ليے فرليتين مين قرار شيے تکئے مين يا يُه نتبوت كو ٻيورنج گئى ہو۔ گرو ہا قوال ا ورقصے جو بغیر سندکسی روایت کے تاریخ کی کتا بون یا و وسری تصنیفات مین لکھے گئے مون *جنگانه اخذمعلوم مون* جسکی سندمیان کی *گئی م*واسر قابل نهین **موت** که ایسے مباحث میں اون پر كجموعهم توجدكيجا سے گووہ كما بين كيسيري شهرُوا و زامو خص كى تصنيفاسىيے ہون ـ اسليے كہ جروقع وبرس بيك كذراموادسك صحت قباس سطاته مونهير سكتي زكس كامجروقول وسيرقعين كرشيكے ے کا فی ہے۔ وہ تواز قسم اخدالہ ہے اور خبر مین جھوٹ ورسے دو نو کا احتمال ہو آہے بيخ ابت كرنيكے يصضرور سے كەا وسكے بيان كرنىوا نونكا سلسلەموجە ، موبعنى اوس وايت كوسلج سي سنا سيسلسله واربيان كميرا وروه سلسلها وس حدثك بيويخ وجاس ماختم مواسبے اور جس سے روپ یاسماعت اپنی بیان کی **م**واو رکھر پر بھی خرط سے کا ور**را وی ک**ھی یسے مون جنیر کھروسہ ہوا و جنگی سیجا ٹئی اور دیانت داری پراطمینان ۔ اگرا میںاسلسام وج بھی ہوگر را وی نلیسے ہون کہ جنگے جالات سے کچھ احجمی طرح آگا ہی نہویا لیسے ہون کہ ج بالممهبي من متلف ستھ اور جنیر پرسٹ بہ موکہ لینے ندمہب کی حایت میں و نھولئے د کی ر وایت میسن کردی موگی <u>ا</u>لیسے را وی مون جنگی طبیعت شکل و رونهی تھی یا جا نط<sup>یم</sup> میع<sup>ف یام</sup>جول توا و نکی روایتین یا یهٔ اعتبا کسے ساقط مین – اوراگرا دنمین کوئی را دی ایسا موجر جحرا يا حديثون كا بنانے والا بيان كيا كيا ہو توا وسكى روايت تو حجو في ہى سمجھ جائيگى

K

اور حبی خبر مین روات کاسلسائن مسل بنو مگر تبقطع ہو تو وہ روایت شہادت سے
خارج کرنے کے لائی ہے۔اور ہم دیکھتے ہین کہ مشہورا ورنا مور ملیا سے امامیہ نے
جوروایتین اوراقوال عوی مہبہ کے بٹوت میں میٹی کئے ہیں اور جن سے اپنی تصنیفات کا
جم بڑھا یا ہے اوسین ایک وایت بھی قسم اول کی نہین ہے۔اور اسلے ایک بھی اونین الیسے بٹ دعوی کی شہادت میں نہیش کرنے کے لائن ہے اور نہاعت اور قبول کے قابل
اب ہم اون روایتون اوراقوال سے
اب ہم اون روایتون اوراقوال سے
جوا و بر بمیان کیے گئے بحث کرتے ہیں
جوا و بر بمیان کیے گئے بحث کرتے ہیں

اون روایات اوراقوال مین سنه وه رواتین جن مین کچر بھی راویون کے نام بن کے گئے ہین اورجنکو ہمنے قسم اول مین واضل کیا ہے جہانہ ہیں۔

ایک گئے ہین اورجنکو ہمنے قسم اول مین واضل کیا ہے اور حبکوا براہم می بن محمد تقفی نے ابراہم می بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب سے اوراو مخدون نے اپنے باپ سے اوراو مخدون نے لینے دا وا سنے اورا و مخدون نے لینے پروا مل سے نقل کی ہے جس مین یہ بیان ہے کہ حضرت فاطم نے ہمبد کا وعومی کیا اورا بو برصدی تی شین یہ بیان ہے کہ حضرت فاطم نے ہمبد کا وعومی کیا اورا بو برصدی تی شین یہ بیان ہے کہ حضرت فاطم نے ہمبد کا وعومی کیا اورا بو برصدی تی شین ہی تا ہوں ہے جسکو و وسٹ میں جو شانی میں عبد العزیر نے رو فدک کے متعلق بیان کی ہے جسکو و وسٹ میں زیا واسے جسکو اوراو خون نے ابوالمقدام ہشام بن زیا وسنے حمد بن زکر یا غلا بی سے اسے شیوخ سسے اوراو خون نے ابوالمقدام ہشام بن زیا وسنے روایت کیا ہے۔

پیسٹری وه روایت میں جو طرائف میں واقدی اوربشر بن غیا شا وربشر بن دلید سے بیان کی گئی ہے جسے جو طرائف میں واقدی اوربشر بن دلیا ہے جو کا میں میں خلیفہ امون کے بجلس قائم کرنے اور مدل آل فاطمہ پر مقتلی ہے۔ وہ روایت جو جوا ہرالعقدین سید سمہودی اور صواعت محرقہ کے باب و وم اور

ب وفادالوفا انساره الصطفه اوركتاب خلاصة الوفاا وركتاب رياص النضره محسط نهج البلاغت <sup>ا</sup>بن **ابی انحد میست** بیان کی کمی ہے اور حبکوحا فطا بن شبہ سے روایت **ک**یا ہی مین زیرین علی سے فدک کے متعلق سوال کرنے اورا و شکے جواب نسینے کا ذکر ہے ۔ یا بچونوں۔ روایت ریاض النضرہ کی ہے جرعبدا سدبن ابی بکرین عمرو بن حرم نے لینے ہے ۔ روایت کی سیحاورحبکوصاحب تشنیُدالمطاعن سنے نقل کیا سیے حسمین یہ بیان سے کر حضرت سپیر نسنے ابو کرصدی*ق سے کہا کہ بیغمہ خداہتے* اون کو فدک عطا کیا تھا۔ ہی۔ وہ روایت ہے جو تشنی المطاعن مین طبقات کبری سے نقل کی ہے اور جسکو محمد بن یے ہشام بن سعدسے اورا ونھون نے زیر بن اسلم سے اورا ونھو ن سے اسینے باپ س بیان کی ہے۔ اور حبس مین بہ بیان ہے کہ جناب سید گو معامیرالمومنین کے ابو کرٹے ماس 'نین اورا ول <u>لینے</u>میرانے کا اورآخرمین مبسرکا دعوی کیا اور فرمایا کرام امین سنے جھیسے کہا تھا رسول خدلے مدک جمعے عطا فرایا ہے۔ یہ جپہر واپتین ہیں جو بعد حذف کرا راور نقل د لقل کے شبیعون کی کما ونمین بیان کگئی مین اور حبنین سلسل اینقطع سلسله را و یون کا بیان کیا گیاہے -اب ہم مراک واپت کی حقیقہ ہے کہ , لهان کاساً عتبا رکے لائق ہے بیان کرتے او را س بات کو د کھاتے میں کہ انمین سے ایک وایت بھی ایسی تبین ہے جو ذرا بھی توجہ کے لائق مویا جسکے جبوث تونے مین کھی تھی تب ہو۔ بهملی رواین کی نسبت اول توہی معلوم نهین که شا فی مین کس کما ب سیے نقل کیا ہے اور پرت سنیون کی ہے یا شعیون کی۔لیکن گرفرض کباجا ہے کہ پسنیون کی کسی کتاب سے لی گئی ہے

پر ملی روایت می حبت اول کو ہی معلوم ہمین کہ سای مین کس کیا ب سے نقل کیا ہے اور یہ روا سنیون کی ہے یا شعیون کی۔ لیکن اگر فرض کیا جا سے کہ یسنیون کی کسی کماب سے لی گئی ہے تب بھی کمجا ظرا و یون کے اعتبار سے لائی نہیں ہے بلکہ شعیون کی روایت ہے۔ اسلیے کہ ابرا مہم میں محمد تقفی محبولین سے مین او را ونکی کوئی حدیث صیحے نہیں ہے سنران لاعمد ا مین اونکی نسبت لکھا ہے ابواہد یون کے لیا تقفیقال بن ابی حاتم ہوجھول حال الجارئ ایسے بیٹی

اورا کنون نے ابراہیم بن میون سے روایت کی كاحال بهم ذكر مسئه فدك اورشان نزول آبه وأت خاالفربي حنف ت سے جوعما دالاسلام مین ہے بجٹ کی ہے کھھ چکے ہین کہ و وا جلاے شیعہ سے مین ومنتهي لمقال فماساءالرجال مين جومعتبركتاب شيعون كي سيحاو كمي نسبت لكهاس بيحكوموا مام بعفر*صادق تکے معتدعلیہ ستھے*ا ورسب متنفق ہین کہ وہ قابل اعتما رہین۔ ا ورا برامیم من میمون نے عیسی من عبدالسدین محد بن عمر بن علی بن<sup>ا</sup> بی طالب وايت كى ہے عليسى من عبدا بعد كى نسبت ميزان الاعتدال مين ہے فال لمان قطبے فكالحاكم ببن وقال ابن حبأن يروى عن أمائه الشباء موضوعة كروا رقطني كتے مين كدوه شروك الحديث ہے ۔ اورابن حبان كتے بين كه و و استے باپ دا د ليے احاث یفنوع روایت کر اسے - لیس کیااسمیر ہشت ہوسکتا ہے کہ یہ روایت شیعون کی نہین سبے یکونی کھی کسے روایت سینون کی کہ سکتا ہے۔ بیسکے را وی باقرار علماے امیہ احبلاک مون وحبكي نسبت ونكل ساءالرحال ك كتاب بين لكها مه وهومعتمل عليه فإ فا فاللجميع مری روایت جونتا فی مین منقول سبعها و ستکهاول اوی محید بر<sup>ین</sup> کریا **غلا می** من آوریه عن او رحدیث کے وضع کرنے والون مین سے مین جدیبا کہ میزان الاعتدال مین او نکی بت كهاب وهوضعيف وقال الدارقطني يضع الحديث. ا ورا تفون نے ابو کم هت ام مهشام بن یا وسے روایت کی ہے جا کی نبت يزانالاعتدال بين كهاسه هشاح بن زيباد ابو المفارام البصري ضعقه ال وغيري قال النسائي مستروك وقال ابن حبان يروي الموضوعات زالثقأت وفالابودا ويحكان غيرثقة وقال البحنسارى يتكلمون فيه كاام احمد نے انگوشعیفون می**ن لکھاسے اورنسانی نے کہا سے کہ ی**ر متروک اعدیث ہیں۔ اورا بن حبان متح من كه يموضوع حديثين ثقات كے نام سے روايت كرتے مين او را بود او د كہتے من كه يثقة

ین من- اور نجاری نه کهاکه لوگ انگی نسبت کلام کرتے مین - انتهی حب ایسے ضعیف او متروك أكديث بكر حدميث بنا ك نفست ت كيطون منسوب كرف والعراوي مون ا توا وس صدیث کے جھوٹ ِ ورغیر سیجہ ہونے کی بالفرض اگر کوئی تقریح بکرے تاہم اوسک*ی س*حت ] کیونکرمانی جاسکتی ہے اورا ونکی خبرکسطیج شہا دے مین بیش ہوسکتی ہے۔ اوراگریہ روایت ٹابت کبی ہوتی ا ورسیعے بھی تب بھی اس مین کوئی ایسی بات نمین سے حب سے یہ معلوم ہو اکتر خرت ا فاطمیت دیئه فدک کا دعوی کیا تعاالبته یضمنا تکلیات کرچو کچیشیخین سے کیا وہ تھیکٹ تھا۔ ا اوراسی وجه ستعصاحب شافی سے اس اوا بت کو کھر بہت قوی دلیلون میں سے بنوت مین دعوی مہدُ فدک کے خیال نہین کیا-ا سلئے کہ قاصنی عبدا بجبا سے مغنی مین لکھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا فعل تعینی فدک آل فاطمهٔ برر د کرنا بهبهٔ فدک کے وعومی کو ابت نهین کرا اسیا كراه بحفل سے بات نمین تابت ہوئی كرغم بن عبدالعزیز سفا مسے علی ببیل النما بعنی بہید طور پرردکیا موملکها و تھون نے وہی عل کیا جو تمرین خطاب شنے کیا تھاکہ حضرت میالموسند بنے ﴾ ته مین دیدیا تھا کا که وہ ا و سیکے غلے کو اوسی موقع پر صرف کرین حما ن بغیبہ رضا ہم صرف فرایا <del>ا</del> التقريضانيدا يساسى ايك ت تك جناب ميلمومنين شك كيا كير حضرت عرض ابني خلافت. انحيرسال مين والبس كيا -اسي طيح سيء عمربن عبدالعزيرنه بحي كياا و را گزانت بھي م لاعمرين عبدالعزيز ليضطلان سلف سكركيا توا ونكا فعل قابل سندنهو كأراستكي جواب مين جناب ا علم الهديم شافي مين لکھتے مين کدا ول تو ہم عمر بن عبد العزيز کے فعل برکسي طرح سے بھر تحب انبین کرتے کیونکرا و نکا فعل کچر حجت نبین ہے۔ اور اگر سم اس قسم کی باتر ن سے احتجاج کرنیا ا وراسی طرح کی حجتین اور دلیلین لاوین توسم امون کے فعل کوئیں میں گرسکتے ہیں کیونک اخليفها مون يحبى ايك محلسر فالمرك اورمباحثه كرك فدك كووا بس كياتها م استكصاحب مغنى عمرين عبدالعزير تك اوس فعل كا انكاركوت مين جوكدا بل نقل مين بلاختلا معرون دمنه ورسب فقط-ا درا سپراونهون نے روایت محدین دکریا خلا بی کی بیش کی ہے۔

جس سے ہم محبث کرنے ہن۔

اسی قصے کو عمرین عبدالعزیز کے ابو ہلال عسکری کی کتاب خبارالا واُلل ورماقیت صوی

ا کی معجم البلدان اورا بن ابی الحدید کی شرح نهج البلاغت سے طعن الرباح اورتشه کیدالمطاعن میں ایمونتا کی مصروبات در میں ترین حقولہ کو جو میں میں میں میں میں الماس وزیک

تھی نقل کیا ہے او اون تمام روایتون کا ماحصل کھی صرف یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فدک آل فاطمہ کورد کردیا اوس سے کہین یہ نمین ثابت ہو تاکہ فدک کے مبد کا دعوی حضرت فاطمۂ سے

عضرت ابو کرصدی*ق ٹنے سامنے کیا تھا*ا سیلے ہے حتنی روایتین بیش کی گئی ہیں وہ ک**یر بھی مفید** 

طلب کے نہیں ہیں بلکہ برخلاف اسکے جیسا کہ مولا اٹنا ہ عبدالعزیز صاحب نے مشکو ہستے روایت ابودا وُدلکھا ہے عمر بن عبدالعزیر کا اُل مروان کوجمع کرکے یہ کہنا تابت ہو تاہے کہ ب

مرسے رسول اللہ نے فاطر کو منع کیا تھا مین کب وسکاستی ہوسکتا ہون اسلیے مین ککو گوا ہ

رًا ہون کمین اوسکوا وسی حال برلوٹا تا ہون جس حال پر کہ وہ رسول کنداورا بو کرو*غرصے د*اسنے بیری چنارنہ جسار سے میں میں اس کریت ہے ہوئی ا

ین تھا چنا بخداصل روایت متعلق اسکے تحفہ مین منقول ہے من شاد فلیزجے الیہ۔ نمیسسری روایت جوطرا لفٹ مین وا قدی ا وریشر بن غیبا شا وریشر بن الولید سے نقل کی گئی ہے

ورحس مین خلیفه مامون کےمجلس قائم کرنے اور فدکہ کے مقد سہمین بحب کرنے اور آخر کا را پاکسالہ کلی سے جب شاہ کی مرب سے سے بعرب ماجھ دمیں شن مجھری دار کا میں ماسک اسک

نفکرموسم جمین ثنا کع کزیکا ذکرہے وہ بھی سرا پانجھو ٹم اور شیغو کھی نبا ئی ہو ئی ہے۔! سلے کاسکے! اومی واقد می اور فشیر بن غیبا ش ہین جنین سے ہراکیب کاحال ہم اوپرآیہ و اسٹ

خاالقسر بی حف کی بخت مین لکھ چکے ہین کہ واقدی کدا بین اور واضعین صدیت میں سے ا ہین – اور نیٹرین خیات زناد قدمین سے - اوراسی روایت کوعمادالا سلام مین مولا ماولدا رعاص میں میں رہیں رہا

نے طرالف سے نقل کیا ہے اور مجتہ دسید محد صاحب نے طعن الرباح میں اوس کا ترحم لکھا ہے وران و نومجتہ دون سے افسوس ہے کہ لیسے کا ذبین اور واضعین حدیث اور زنر قیبن کی

روایتین پیش کرکے لینے وعوی کو تابت کراچاہتے ہیں اورا و کمی روایتون کواہل سنت کے ا اخبار صحاح مین سے بیان کرتے ہیں-اوراس کا سبب صرف یہ ہے کہ کوئی روایت مجیج تو وعربی ہے۔

ین دخنہ ڈ النے کے لیے مشہور کر رکھی تھین طبح طبح سے میٹ کرنی ز جم تحور سند کا حواله دکرکه می کتاب کا نام لیرکهج یسی اربخ سے نقل فرما کر۔ گراون کا جھو<del>ٹ</del> ى طرح تھيپ نهين سکتاا ورحبر بگ مين وه امسے . کھا 'مين صلى طوه نظراً جا اسپ**ے ہ** ببریسنگه کمخوا ہی جامدمی پوش کمن آن جلوهٔ قدمی سناسم چوکلهی، دایت وه سبع جرجوا مرالعقدین سیدتمهودی وغیره سیے نقل کی گئی سبعے اور حسر کو ربن شبه منے نمیر بن حسان سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت پوری عا دالا سلام سے ہم ِلقَلِ *کرسے کے من-اسین دورا ویون کے ام لکھے بین ایک عمرین شبہ دورے نمیر رجس*ان یون کے نام مذکورنہیں ہیں۔ دگر راویون کے نام اِسید تمہودی نےچیوڑ نیے ہون اِ ین نے نقل کرہنے میں تخفیف فرائی ہو۔ گریبا جیلائے سے معلوم مواکدا سے وایت المنترض نبيرالبلاغت ابن إي انحد مرك سبع-اورابن ابي كحديد سنة المسيعابو بن عبدالعزیز حومری کی کتاب مقیفه و فدک سے نقل کیا ہے اوروہ اسلی روایت پر ہے کابن ابى انحد يرفزات بن فال ابوبكرا خبرنا ابوزيد، قال ثنا هجي بن عبد الله بن الزيبر قال ثنا فضيل بن مرزوق قال سشا البختري (فالبَّانيربوَّ) بن حسان قال بيبن على واناار بيان اهجن أمرابي بكر ان ابايد ن فاطمة فقال ان اسباً بكواكخ بأني عبارت ووسي جوعا والاسلاميين نقل لى گئى ہے اور جیسکے آخرالفا ظہوا و نھون نے چھور مشیہ تھے افسیے ہمنے او سکے بعثمت ل رفيه بين-اس دايت مين اتنى بتين غورطلب مِن أقل مّرا بن الجي الحديدا سيك القرين دروہ خو دمعتز لیٰ ورشیعی ہیں گوشیعون سنے او کموعلما سے اہل سنت سسے بیان کیا ہے ۔اورغرض وس سے یہ ہے کہ لوگون کو دھو کا ہوا ورا وخیین علماسے ابل سنت سے جھکا ونکی بیان کی ہوئی وابتون سے لوگ شیمین برطین مگرمعتز بی مونااون کا تواپسا کھلا مواہے کرا وسے کو بخانکار ہی

ل ٔ ن این *ست کداگرامری دیگر درین ر*وایت نبو ده باشدیس بهین که راوی آن کرابیسی ست و <sub>ا</sub> راوت الم*لمبت وناصبي تنقى بودو كا في ست در توم*ين و مكذيب آن <u>سفحوم طعن ال</u>راح يعكرت بين كحضات شيعة جو مكيمان و ومجتهدون نے فرمایااوسی کوہماری طرف سيجھيں ع

نے میں شیدنفرہ کین سے ۔ تبیر ابو کرجو ہری نے بیان کیا ہے کہ او کھون نے ير وايت ابوزير سنے لي سنے اورا بوز مركنيت سے عربن شبر كي حبيبا كه تقريب مين بن ٩ بن عبيه ٧ بن زيب النسميري ابوزييل ١٠٠٠ ورَوع به شهعترين سے من گرا س کا کیا ثبوت ہے کہ قیقت میں ابو کم جوہری سنے جور وایت لینے بیان کی سیعے ا ورابو کم جوہری کے نام سے جو کمچوا بن ابی انحد بیٹ لکھا سے و وجعل سے خالی ہے ۔نذکر آ الحفاظ: مہیمین حہان عمربن شبہ بن عبیدہ سے روایت سنننے والؤ کا نام سے و ہا ل دیکر در مح كانام مهما ون مشا هيرمين سيخمين ياتے حبعون سنة عمر بن شبه سيصنا تعاجبها كه مُذاه الحفاظ ين ذهبي للصفيمين عمر بن شتبه بن عبسبيلة أنح أفظ العلامة الإخباري ابوزييه ليسى البصرى صاحب النصانبيت عن يوسف بن عطية الى فوله وعنه ابن ماجة وابن صاعب والمحاملي وهجر بن لحمد الانزم وعي ببن هخلاف خلة فقط اوراس سے معلوم ہوتا ہے که ابو کمرجو ہری نے گوجا نفاعمر بن شبہ سے سام ہو گمروہ مشامير مين سيهنين مهن اوراسي سيصابو كمرحوبهرئ كامستقل ترحمدا وراوتكاحال يتمضك كتباب مینبین کھیاالبتہ ابوالفرح صفها نی مصنعت کیا ب الاغانی سے جوہری سے روایتین کمین ہائی راوں مین جوہری کی روایتین عمرین شبہ ملکھسرف او کھین سسے یا کی جاتی بین گرا ونکومشا میرمحد مین ور *سے کہناسرار مغلط ہے۔*اورا بوا لفرج اصفہانی شیعہ تھااور علماسے شیعہ نے اوجرد زمیرے انسط علما سيشعد من شماركها سيرح ساكه مرزامحد با قرمن حاجي زين العابد بمجرسوي نے جنگورز مِتُوالمجتهدین اور حجة الاسلام ولمسلمین کهاگیا سبے اپنی کتاب روضات انجنات فی ما وات کے صفح<sup>وع کا</sup> بران **مخت** الم **بری می**ن اس ہے۔علی بن الحسین ا بوالفرح اصفہائی صاحب کتاب الاغانی۔ ذکرہ مولین العلامة کملی بخلاصته فىالقسم الثانى فقال انتسيعى زيرى واورد دصاحب الآمل إيضا فى عدا د علما ما كشيعة

. وسر سمی خلید وكان عالماروي عن كتيرمن العلما روكان تبيعيا خبيرا بالإغاني والآناروالاصاديث لمشهورة ر صحابنامر جهته مداناه مربب بشبيعة معال مرته فى القول ابن الامامة غيرخِارجة عن الفاطمية - حيثها بوزيرت اسكو **محدر بعسب العدين الزبير** ستے روايت كياہے اور ي<sup>ح</sup>ضرت شيعه سقے جيساكەميزان الاعتدال مين لكھا ہے <u>ھے ہ</u> بن عبدالته بن الزيبرقال العجل كوفي ثقة يتشيع وقال ابوحاتم له أوهام اور ون نے فضیل من مرزوق سے روایت کی ہے۔ او بینیں بن مرزوق کا حال ہم محبث آیہ وأت خالقر بي حقفه ين مفصل لكه يكي من كه وه يكي تبيعه تقعيه اولا نهون بير مرجسان ے روای*ت کی ہے۔ گر*سمین غلطی معلوم موتی ہے خوا ہ و ہ**یھایے** کی مویا نقل کی۔ اسپیلے کہ عما والاسلام اورطعن الرماح مين أكام مميرين حسأن لكماسهه اورنش نهج البلاغت ابن ادابجد م مین البختری من حسان - گریه کوان د ونو نامونمین سسے کوئی نام تقریب اور تهذیم ورمیزان لاعتدال مین نهین ملا- بهرحال گراه تام را وی تقداه رصده ق بھی موتے گرسکاس ت مین فسیل بن مرزوق داخل من تویه روایت بجزا سیکے کریہ روایت تبیعو نمی مجھی جلیے وركحه نهين خيال كيحاسكتي ساگرسا كسے سلسله مين ايك اوي بھي چھوماا ورمتهم اورنمالف بعقب پوتوساری روایت باطل ورحبو دیمجهی جاتی سبے -اورعلاوہ اسکے اخیر<sub>و</sub>اوی اسکے خو بن حسان مہون یانجتری بن حسان خووا و کھے بیان سے معلوم مو اسنے کہ یصاحب بھے کئے ميعه اوردشمن صحابه سقعا سيليحكه وهزو فراتيمين كدمين سنخ زيرين على سير يوحيا كدميري خوا مہش یہ تھی کراس سے ابو کرشکے فعل برعیب لگا وُن- اوراوسکی برا بی کرون- اسیلے کہ اسنے نن كالفط ستعال كيا ہے اورتهجين كے معنی نتهی الارب مين بين رشت وعيب ناك گردانيدن مسمين سحالمجنة منالكلام مأيعيبه والهجاين اللثهم والتحجين التقبه تحيرمين روايت جوتشكيدالمطاعن مين رياض النفشره سيع نقل كي سهيدا وسيعيرا وي عبدا بن ابو کربن عمرو بن حزم مین اورا و کلون سے کینے باپ سے روایت کی ہے ہمیں کرما

یہ فلام موقا ہے کہ عبدالعدین ابی کمرکے باپ نے کسر ہے اس روایت کونیا ہے حقا له يورى روايت اورتام راوى بيان شكيه جائمين سقىم كى وابيون براعتبار نهين موسكتا\_ چھٹی وہ روایت ہے جوتشیئدالمطاعن میں طبقات کیرسی نقل کی ہے اوسیے را و*ی محد*بن عمجين اوراو نفون سنع مشام بن سعدسته اور مشام بن سعدسے زیر بن اسلم سته اوراو کھون نے لمینے باپ سے اسروایت کو بیان کیا ہے ۔اسمین راوی اول محمد بن عمرہیں اور یہ و وہن ا جووا **تدی کے نام سے**مشہ رمین اسیلے کرہی ہشام بن سعد مراج رہشام بن سعد زیر بن اسلم سے روای*ت کرتے* ہیں جیسا کرمیزان الاعتدال مین لکھا ہے۔ اور واقدی کا حال او را *ہے۔ ت*ام صفا ہم اویرآیہ وآت واالقربی حقد کی تحبث میں فیصل لکھ ہے جن کہ وہ حدیثیون کے بنانے والونمین سے مین-اورکسی بات مین او ککی کو نگ ر وایت حدیث یا انساب پاکسی *چیز مین بھی* قابل عتمازمین ہے۔ اورایسے متروک الحدیث مین کہ تذکرہ المحفاظ مین ذہبی سے او نکی نسبت لہ اسسون نر**حمن**ه هنألانفا فهوعل ټرك حدايثه *كهرا ذ كاترم نهين لكها- و ورب ر*او**ي مِنياً** بن معدمن أكمي نسبت ميزان الاعتدال مين لكها ہے كان بيجيبي بن الفيطيان لا پي<del>حاث</del> وقال النسائي ضعيف اورتقرب مين لكهاس حله إوهام ورمى بالتشبع اورتهذيب من مح قال ابوحاتم يكتب حديثه ولا يحلنجب ىما ول كى روايتون كاحال اب بهم بيان كريجكه اورا و بنكه را ويون كاغير معتبرا ورعفرا مېزاً ًا بت كرديا - اوراسيك ان روايتون پروه مقوله صا د ق آ ياسے جومو لا نا شاه عبدالعزيز صل<del>ي</del> ہے کہ خبر عیر سیحیح حیون گوزشترست ۔ا ب با تی رہین اورا قسام کی روایتین او نکی سنبت ارچه هموزیا ده لکھنے کی *ضرورت نہین ہے اسلے کہ ہم فیصی*ل چوستھے مقدمہین اس کیا ہے با*ن کرچکے مین ک*لیسے وا قعات کے متعلق کسی کی رہے یا کسی کاقیاس پاکسی کابیان و <sup>وا</sup> ق کی صحت اور تصدیق کے لیے کافی نعین ہے گوا وسکا بیان کرنے والاکسی فن کا امام ہوا و ،

<u> وه برژامشهورعا لم اورکسی خاص علم مین برژاما هراورنا می مو- ان واقعات کی تصدیق کے لیم</u> سند مونی چاہیے۔اگر ہزا رعا لم علطی ای صری یا اوا فا اِسبے خیالی سے کسی وا تعد کاا س طور پر دکر کرین کہ ا وس سے اوس واقعہ کی تصدیق نظا <sub>س</sub>ا کھاج ہوتو وا تعہ کی تصدیق کے لیے کچھ مفید نہین ہے۔ مبش <sup>ا</sup> زین میت کہ یہ خیال کیا جا سے کہ اوس<sup>عا</sup> سخبركي تحقيق اورنفيهج نهين كياور بغيرغورا ورتحقيق كالمصح المصديا ينخصوصات كلمير عتراضون کے جواب مینے مین بہت کھھ کہا اور قیاس کو دخل میں میں اور جواب میں کے بال مین برژجائے ہین اورعلی سبیل اسلیم والفرض جواب نینے مگتے میں حب سے محالفین ا ریشبه موماً ہیں کہ وہ روا بیصیحیح ہے اورا یسے شبہ کو دھو کا شینے کے لیے پرزورتقرر کو ین ظاہر کرتے میں ہیں حال اون اقوال کا ہے جوعلماسے ۱، میہ بے اس باب مرز نقل کیے ہیں-اور نہونامسلسل وایت کا وسکے عدم صحت کے نبوت میں کا نی ہے۔ گرہم ایسی ، کے افلوین کے اطمینان کے لیےاون افرال سے بھی بحث کرتے ہیں اگریانا قلین اعتباری یا اونکن مو اقفیت یا و کا فن حدیث سے ما ہر نہونامعلوم ہوجا ہے کہ ہی وجوه بهين جن ستے است قسم کی روايتين کتا بون مين درج موگئين ا ورعلاسے المبيه کوعوام کےمغالطے مین ڈالنے کا موقع ملا۔

ا سرقسم کی روایتین شا فی سے لیکرطعن الراح کے زشنے کچھ کچھ میان کی گئی مدفع ہ وير يتم نقل كرييك -اب بهما و كامختصرحال للفتيم مين وه روايتين يه ېېن ــ (1) وا قدى كى روايت جوعلامهُ ملى نے كتاب شف الحق مين نقل كى سبے اور سبكا يى خلاصہ ہے کہ ابو کم صدیق شنے حضرت فاطریشکے وعوی پرا ونعین سندلکھ دینے کا راوہ کیا مگر حضرت عمره ما نع ہوں۔

(۷) معجمالبلدان کی روایت جبکواحقاق الحق مین بیان کیاسہے۔اورجبین خلیفہ عمر برج

ورامون کے روفدک کاحال ہے۔

وري مبدان فنل كلون كن المبي فلاق مهما بن لا الذات الزن الزن الزن المن مل بحف مد 3/24, (۴۰) روایت شیخ مبلال لدین سیوملی کی اریخ انحلفا کی ہے جراحقات الحق مین نقل کا گئی۔ اورسمین عمرین عبالعزیز کے روفدک کا ذکرسے۔ ( ۲۲ ) ابو کردوسری کی روایت شرح نهج البلاغت سے جسمین په کھاہے کہ حضرت فالمہ رضہ نے الوكرصديق سي كاكرام المن كوابى ديتى من كرسول بملعم ف محع فدك عطاكر وإتحا -(۵)صواعت محرقه کی روایت متعلق وعومی مهبه کے ہے جسکوعا دالا سلام اورطعن لرماح اوا يريخ. || تشئيدا لطاعن مين قل كيا ہے -( 4 ) المل ونحل شهرسًا ني او رموا تعن اورشرج مواقعت اورنها بيّه العقول و تفسيركبيري روايت حسمین دعوی مبه کابیان ہے۔ راقصىل*ورمب*بالسيراورروضة الصفاكي روايت ہے ۔ ا بِكُ وَايَتْوْكُا هَالَ سِنْيِ كُدُوا قَدِي كَى رُوايت مُحَاج بِيان نهين - و إقدى كاحال برّفصيل سے ہم لکھ چکے مین کشخص اوسکی روایت کو حجمو ٹی سمجھ پیکا اورا وس روایت کے میپیژ [کرسنے ولئے یرتعجب کر نگا۔ معجم البلدان كى روايت حبس مين عمرين عبدا لعزيزاورما مون كے روفدك كا ذكرہے اوسكى پوری بجت ہم طرالفُ کی روایت مین کرچکے مین اور امون کے رو**فدک کی حقیقت ہمنے نفعی**یل سے اس طرح بربیان کردی کدا و سیکے غلط ہوسنے میں یقینا کسیکوشد نرسے گا۔ شيخ جلال الدين سيوطي كي أرني الحلفامين تتعلق فدك صرف ايك واليت سبيرا حوال الإين المرابع المواجع المواجع المرابع المرابع عمربن عبدالعزيزمين خال وكايره بحكه مغيره كابيان سهنه كمعمربن عبدالعزيز بي بني مروان الماكة فدكر أتخضرت صلعمر كانخاا وس سعے بنی ہاشم کے بچون کی در ہیوا کون کی اعانت کرتے تھے ا فاطمه شنے فدک انگا تھا آتخسنرت صلعم سے نہیں دیا۔ اوسیطرح ابو کروعرکے زانے مین ہمروان نے اوسکوجاگیر بنالیا بیس تم لوگ گوا ہ رہو کہیں فدک کوا وسطرح کرنا ہون جبیا کہ زمانہ نہو تصالِک عليه وآله وسلم مين تھا انتهى لمخصاً-

ب كە فاطمەشەنى فىكەلىگا تھا تىخىنىر يىسلىم بەند ن الخضرت صلعم صرف بين صرف فرات تصفيفين على اوسى معرف من است خرى ہں سے مہبُہ فدک و دعوی مہبُہ فدک بینج و بن سے منہ دم موگیا ۔ لہذا سبہُ فدک یا دی مہبُ فعرک پر تاریخ الحلفا سے سندمیش کرنیکی نسبت سولے اسکے کیا کہا جا ہے کہ یہ ارہا۔ مراکم مهاب حیاکی شان سے بعید ہے ۔ علاوہ اسکے ٹارنج انحلفامین بیان حال یا غیر صحیح ت نہ لکھنے کا الترزام نہیں ہے لہذا بجز نا قدیصیرا بل ح کے دوسا کو ٹی ا وس سے استدلال ابو کم جومبری کی روایت جوشرح نهج البلاغت سیے طعن الرماح مین نقل کی ہے اوسمین بمجتهدصاحب نے را وی کا نام چھوڑ دیا ہے اگہ دیکھنے والے کوکو ہی موقع روایت کی ، د بِافت کرنے کانے گراصل کیاب یعنی شرح نہج البلاغت پر رجوع کرنے سے معلوم ہوا ک *سکے اوی ہشام بن محرکلبی ہین*ا وراو نھون نے لینے باپ سے روایت کی ہے جدیدا شرح نهج البلاغت حلددوم مطبوعها يران كصفحة ويسين اصل وايت يون لكهي سيه فيال بكروروى هشام بن محهمن ابيهقالة لتن فاطمة لابي بكران ام ايمن ننشها لی ا منح (ما فی عبارت وه سهی جوطعن لرماح سے اوپر ہم نقل کرسیکے) اور بشام رہے، کلبی کے خطاب سے مشہور من اورا و نکے باپ بھی اسی لقب سے م نهايت كشے شیعہا ورجھوٹے او غیمِستند تھے جنائچہ انکے باپ کا حال جوابو ، شام کلبی سے بھی مورمن بحبث آیه واکت داالقربی حقه مین او پریم ا*کھریے می*ن انکی روایت کامپیش زاایسا ہج ہے جسے کیصفرت شرارہ اوراحول اورمومن الطاق کی روایتو بھا میش کرنا ۔اگرزرارہ اوراحول کی داتين سنيون رِحجت هوسكتريم تع م*ښام بن محرکل*ې و را بومنشام محد من لسائب کلبريمني ان <sup>با</sup> پ بیٹون کی روایتین بھی نبوت مین می<sup>ش</sup> کیجا سکتی مین۔

وتلبک تملیکا اخری کے دعوی کتے ابت کرنے کے لیے یہ بھی لکمنیا ضرورتھا کہ اسوحیہ سے یہ وعوی نسناگیاکه شهادت پوری نهین مونی بهرحال مرایب عور کرسنے والاسم پیمک ہے کہ ب

عایهٔ مای الباب ان عالمون کا در جرسیون مین ایبا جمهد بسیا چاسیمیے جبیسالد حراجہ تصیار بریج سی عاشیعون مین سبعے مسرف خواجہ تصیرالدین ملوسی کی روا پرتون ا و رصد پینون کو کوئی عالم علاسے عاشیعون مین سبعے مسرف خواجہ تصیرالدین ملوسی کی روا پرتون ا و رصد پینون کو کوئی عالم علاسے

<u> - سے متنداور ما بل شدلال نہیں آنیکا۔ ببتاک وہ حدث نقل ک</u> ا فریجا قبول مبنی نهو 'گوره کیسے بنی فلسفی او زعقو لی و تریکا متھے ۔ا ور*شاج م*عاقف کا یاکہ فاکہ واپیج ام امین اس<sup>ل</sup> به پرولالت نبین کراکه وه اس<sup>ر</sup> وایت کی تص<mark>دیق کرتے میں ملکه اس<sup>ل</sup> ب</mark> پردال ہے بصيمة بيهب كماس مجبوني روايت كے بنانيواليكالفظام كلشوم نهين سبے بكدا وسرفيات الاصفات كالفظ بجائب ام كلتوم كے ام امن سب نه ام كلتوم اسيليے او نغبون سنے ام كلتوم كے بعد يكاك ونتسیحیزامامین-اوراس-سےایک وربات معلوم موتی ہے حسب سے ہما سے قول کی تا ئید موتی ہے کہ صاحب مواقعت کوا تنا بھی معلوم نرتھاکہ علما سے شیعہ نے ام امن کا ام لکھا ہے یاام کلتوم کاا رغلطی سے و دام کلتوم کھر گئے اورجہ کمیتا جے موا قعنا ول شیعہ تھے اوربعدا دسے بنى موسے اسیلیے اونکوان روایات پرخوب اطلاع تھی اونکو یفلطی با دی کنظر پیر به علوم ہوگئی ا درا وسکی اصلاح کردی ۔اس سے یژنا بت نہین مہتاکہ او نھون نے کل موایت کصحت کیا ہتا لیا دراگروہ اینے نز دیک سروایت کوسی تھی کھی بان کرستے اورتسلیم کیاجا ہے کہا وخد ن نے اس*ی لیے بیان کیاہے تووہ او نکاخی*ال سبے اوراوس **کا**جوا ب *صا*ف ہے کہ **وہ خیال وکا** غلط تھاا سیلے کہ یہ چیزین قیاسی نہین ہار خبرسسے متعلق ہن اور نسبر کے سیے اوسکی تصدیق صرورسیع - وازلیس فلیس -المم رازي كي نهاته لعقول ورتفسيكر ببرسير هي روايت كم سحت أبت نهين و تاسيليم ۔اسمین بھی امام رازی نے جواب اعتراص کا دیا ہے اور تنقیح اصل دعومی کی نبین کی **ور تھیج**ے اس بات کی کدر وایت جس مین ذکر مبیه کاسے شیعو کمی ہے یا سنیون کی اور اسط**ے سکے جواب** ئينے سے کسی عالم کے یہ لاز منہیں آیا ۔ کہ وہ وروایت نی نفسہ بچیے اوڑ امت ہوا وربسی سلب ا د کھون نے اپنی تفسیرین کھی جس کا حوالہ طعن الرباح <sub>ا</sub> ورتشنیدا لمطاعن میں و باہیں جن<sup>و</sup>ر سے نمین کی ورا رسکی صیحے و نیقیح کی طرف متوجہ نمین ہوے ۔ اورا وسکاسبب بیسے کم و معقولی يرفلسفي تقبي اورا بيص مباحث مين معقو ائ تحلمه ركسي طرح نفسر مطلب بررجوع كرتيا وإغراض

اگرکونی حشارت امیدمین سے یہ کے کہایے مشہورعالمون کی روایتون سے نظاشتہ ستے جو کہ اندا آب است سیمجھ جائے میں باب مناظرہ ہی بندموا جاتا ہے اور صرف یہ جوا ہدکہ و مدیث میں ماہراور نقاد نہ سے یا با وجو دمحدث ہونے کے اوسنے منطان وکئی یا وجو دمحدث ہونے کے اوسنے منطان وکئی یا وجو کہ اس سے کا ماہ کا جو تھا مقدمہ غورستے پڑستھ کہ اس سے اوسکواس تسم کے خیالات کا کا نی اورات کی جو تا مقدمہ غورستے پڑستھ کہ اوس سے اوسکواس تسم کے خیالات کا کا نی اورات کی جو اب ملیکا ۔

جوشها دت ہمات بهان کی کتابون سے حضرات امید نے اس بات کتابت کر ٹے کے سلیے کہ صفرت کا طرر ڈسرائٹ نورک کے ہمید کا دعوی کیا تھا پیش کی تھی اوسکی حقیقت کدور کدن کہ تابل استغ کے سہے تعضیل ہمنے بیان کر دمی۔ اب ہم اس اِت کو دکھاتے مین کدھ دشیعوں کی روائیں متعلق اس وعومی کے ایسی متنا تصل و مختلف بین

تناقض إوراختلات جوشيغونحي ون وايتون مين ہے جسمین میں فدک کے عوسی کا ذکرکیاگیا ہے مناتفن ابت كرنے كے ليے ضرورہ بے كماول ہم شيعون كى روايتين جو تعلق و مبيهُ فعدك كے مين بيان كرين بجراونكا ننا قض دكھا بين عصله ذيل. ا کے متعلق بیان کی ہیں۔ [ ( ا ) احتجاج طبرسي مطبوعها يران مفحتاهه و يل عنوا ن احتجاج اميرالموسنين على الى | وعم<sup>لا من</sup>ع فاطمةالزمراً ولدك بالكتاب والسنة مين بندحا دبن عنمان امام حعفرصا , ق ك سيحك جب ابو كم خليفه موسساه رتمام نهاجرين والفسار يربوري طويسي اوكى حكومت كالم نے فدک برا بناآ دمی بھیجا ورا وسنے حضرت فاطریک وکیل کو تکالدیا تر ابوکرکے اِس آئین ور فرا اِکیون تم جھے میرے باپ کی میرات سے محروم کرتے ہوا و رکی<del>و ز</del> سے کالدیا سپراونھون سنے اون سے گواہ ماسگے۔اوراسی روایت مین بعد نیا ا شہادت کے لکھا ہے کدا بوکہلنے فاطمہ کو سندلکھ دی اور عمرے اوستے جاک کر دیا اور خاطمہ رون من كي كين فسلماكان بعد ذلك جاءعلى الى بكروهوفي المسجد وحوله المحاجرون والانضار سح بعصرت عن ابر بُرْكِ ياس آئے اورا و سے یا مجدمین مهاجروا نفسار جمع شقے ۔ اور علی شیے اگر کھا کہ کیون تم فاطم یکو بینمبرخداک میرات سے منع کرتے موحالا کدووا شخصرت کی زندگی مین وسکی مالک تعیین۔ ابو بمبینے کہایہ مال سلما وٰن کا اہے اگروہ گوا ہ بیش کرین توا و مکو لمیسگا و رندا و کا کچھ حق نہین ا وسپرامیرالمومنیش نے فرایا کہ بكركياتم ہاك حق مين خدا كے حكم سكے خلاك فيصلاكروسكے او كنون بنے كمانىين آيے اگر کئی جیزمسلما نون کے قبضے میں مہوا دروہ ا وسسکے مالک مہون ا ورمین اوسپر عوی G

بگتے موا وس *چیز کے متعلق جو*ا و سکے <u>قبصنے می</u>ن ہے ۔اورسکی و مِنِمِیہ خِدا کی زندگی می<sup>ا ب</sup>و لمانون سيحتمركوا ونهين المتكئة كدوه اوس كادعوى پ موسیعے تب عمرنے کماکدا علی یہ باتمین حبائے د وکہ ہم تھا ری حجتو ن پرغالہ نهین س*کتے اگرتم گوا وعا د*ل می*ن کرونگے توخیرور ن*یہ مال سلما نون - بیرآخراسی قسم کی ا ورحیند با تونکا دُکرکرکے لکھا ہے کہ یہ حالت <sup>م</sup>یکھکرلوگ <u>غصہ</u> ربعنس سنے ا'س بات کوبہت براجا کا ورکها کہ والسعاع میں کہتے ہیںا وعلی نیا رفا کمه مسجد نبوی مین تشریف لیگئین و را پینے آپ کو باپ کی قبر برگرا دیا اور نیا ا عقلكان بعلا الشباء هنبة الخبيدا سكاس روايتين يا نے یہ حالت دیکھکرا ورا بندہ کا خوت کرسکے ارادہ کیا کہ علی کو مثل کرادین اور اسکے یے خالد کو تجویز کیا ۔ اس کا بیان ہم لینے موقع برکرین گے۔ بدوينجاه وتميم طبوعه ايران مفحاث مين أيكر ك ابن عميرسے اوراو نھون ك ايك وررا وى سے إمام جعفر صادق كا كا بان نے فرمایا کرجب او کرنے فاطم کر فورک۔ فراياكه الحابو بكريتنه كيون فاطرئه كوروكاا وس جيزسته جورستو ل معدسنه ا وكوديدي تقى ا ور ا و کا وکیل وسپر برسون سسے مابیس تھا۔ ابر برسے کہاکہ یہ ال مسلما نو بھے نیے ہے اگ ه نُها ﷺ ول لاوین توخیرورنهٔ فاطمهٔ کااسمین کمچه حق نهین ہے۔علی۔ برضلاف اوسطيجوا ورسلانون كيايح تم تمرشية حكم وسك قرا ومخون سناكها كهبين ب آب نے فرایک اگر کو بی چیز مسلما فون کے ہا تھرمین مہوا و رمین وعوی کرون تو تم ک ٥٠٠ وي فرون كري ميزوا في المريز المريد المريد المعروز المونوالأن المريد المعروز المونوالان

وعوى كرمن توتم مجسے گوا ہ انگوگے ۔ابو بكريہ سناجي ہوئت عربے كہاكہ یہ ال سلما ہوں كا ہا درہم تھا ہے جھگڑمے کی اِتمین نہین سنتے ۔ پھراسپا و باتمین اوسکے آپیس مین مُہین جیے سنکرلوگ رونے لگے او یصلاح عمرکے ابو بکرنے علی کے قبل کا رادہ کیا جسکی فنسیا اسر ر وایت مین ہے اوراوسکو ہم اپنے مو قع برمیان کر بن گے۔ (۳) روایت یا کرصنرت فاطمتا ار کرشکه یا س گنین او راوان ست فدک کا مطالبه کیا او ربعیت اسی حجترن کے ابو کمروال ہو سے اور فدک کی سندفا طریٹنے بیے لکھیدی اور حضرت علی ورا مرامین أكمي مبيرگوا ہي ہوائي حضرت فامليًّا وس سندكوليكر إِنبركلين عما و كوسف او ربوحياكماً ب كها ہت اً تی ہن حضرت فاطر میں نے جواب واکدا ہو کرے یا س سے اور سندلکھند سے کا بھی ذکر کیا ۔ عرب کہا وا مجعے د کھا ہئے آپ سے موہ کا غذعم کو دیہ یا عمرے ا دسیر تھوک دیا ورا وسکو مثمادیا پیرعلم فن طمیر ے اور پر حیاکدا ی منت رسول مید کیون تم <u>غصہ</u> مین موفاطمات بیان کی جرکچر عربے کیا تھا۔ ب منت على نے فرہ ہِ مارکبوا منی ومن ابیاے اعظم من ھلاکہ ان لوگون نے یرسے *میں میں ورقبعا سے* باپ کے حق میں <sup>اس</sup> سے بڑھکر و ُ *وسری اِ تنہی*ن کی سال آخر القسد-بجا دالانواصفى في ازمصباح الانوار-ا (مهر) بما را لا نواركما ب الفنتن مطبوعهُ إيراق معجال من كتاب الاختضاص سعه بسنةُ بداسةِ ب ان ان کے امام حبفرصاد ق عمصے روایت ہے کر جب بغیمہ خدلنے وفات پائی اورابو کنویا غدمیمے آرا ومخدن نے فاطمہ کے وکیل کوفعدک سے سکالدیا تب حضرت فاطمیّا آئین اور کھاکہ قروعوی ا کرتے ہوکہ میرے باپ کے خلیفہ موا ورا و نکے مقام پینے عموستمنے با وجودا س ابت کے ا ننے کے کہ رسول العصلی العدعلیہ وآکہ وسلم جھھے فدک دیگئے میں سیرے وکیل کو کالہ یا حالانکم ا و سے بیرے یا س گوا و موجود مین ۱۰ بر کرنے کھا کرمینم بہر خدا کا کوئی وارث نہین موٹایہ ساکہ حضرت فاطرً مِنْ مِنْ كِي مِن الرَّكُين الْوَرَا ون مستع يسب حال كَها حضرت على ف الأموسلاخ مي The state of the s

ئے پاس باوا و اون سے کہوکہ تم ہیمجھتے موکہ پنمیر کاکوئی وارث نہیں ہوتا حالا تھ عدكه كديكه لا يكول بات ب - فاطمين المألومين سكهلا في كسي مون مُركت مجه سکما ایستے میرے ابن عملی نے ۔ابو کو ایٹ کھا کہ عائشہا و رعمرو ونو گواہی نیستے من کہا وخدون نے بغیر خدا سے سنا ہے کہ النبی کا یورٹ فاطمیہ نے کماکہ پہلی جھونی شہادت ہے جواسلام مین دمی کئی۔ تب حضرت فالمرتشے فرایا کہ فدکہ بنیم پرخدا سنے بحصے عطافرایا ہے اور امین اسپرگواه بھی رکھتی مون توا بو بر<sup>نے</sup> کہا کہا جھا گوا ہی بیٹیں کرو تووہ ام ایمن اور علی کو الأمين -ابربكرسنة كهاكما محام امين كياتني بغيبر فكطب سناسب جوفاط ككهتي بدرا ونهواب له، ہان مین سے سنا ہے اور کیا تھنے نہیں شاکر سِغیبروٹانے فرایا ہے کہ فاطریسیدہ زاجہت ببن توکیا جوسیدهٔ اسا سے جنت مووه اوس چیز کا دنوی کریجی حراوسکی نهوا ورمین ایک عورت ا بل جنت سے مبون کیامین وہ گوا ہی دونگی جومین سے بیغیر سے نہ سنا ہو۔ تربے کہا کہ یہ ا تین حیموژوا و کموکه کیا تم گواہی دیتی موتوام این نے کہاکہ مین حضرت فاطریکے کھرمین میٹھی َ مِعِنْ مَعْنَى اورَآخَصْرِت بعِنَ و إِن تشريفِ فرات مِحَدًا سَنَّے مِين جبرِ لَ كَنْ اوركماا مِحْمَدًا وَهُو الأكرمرجب حكمنداسك مين فدكركي حد ښدى لينه برون سے كردون -آب او تھے او جبرل ك بمراه مهوس بمحدد يرنهون تعمى كهاب وايس تشريف لاسن فاطريس يويجيا كهاب اکهان تشریب کے ملئے تھے آپ نے فرا یا جبریا سے فدک کے مدور بتا ہے او كينجد أتبحضرت فاطرته بخوايا أبت اني ا خياعت العيلة والحياجة من بعل فصدق بهاعلى فقال هى صدة قدعليك فقبضتم الداريرب بابين فلاس اور متاجی سے آپ کے بعد ڈرتی ہون یہ فدک بچھے وید شبکیے آپ نے فرایا اپھایہ تھا ہے گیا عطيدسينا وزفاطميك وسيرقبصنه كرليا بجرآ مخفظي ام اين اويعلى س كهاكرتم اسيركوا ورمو اسی روایت مین بیریهٔ دکرہے کر عضرت علی فاطریکوسوا رکزا کے چالیس دن را ت<sup>ا</sup> مهاجرین و 

مدوچا ہی او نصون سے بھی ایکارکیا اور کہاکہ میں تنہا ہون ہیں فاطمہ اون ۔ على أكبن- الى أخرالقصه-(۵) لما با فرملسی سے کتاب بحارالا نوارمین کیک وایت بحوالدکشکول علامہ کے مفتول بر اعرسے نقل کی ہے کہ وہ کہتے مین کہ میرے آ قاا مام جیفرصادق میں خرمایا کرجبہ ا وعرائ كهاكراً دمى ونيا كے ول دا وہ بين اسيليماً كا درا لي ميت سيخمس اور فيرًا و رفدكا لور وک و کیو کرجب و سکے پاریہ امرجان جائین سگے تونگی کو چیورہ دین گے اور دنیا لیننے کی غرض سے ہاری طرف جوع کریں گے۔ ابو کجرے ایسا ہی کیا۔ بجرجب! بو کرنے یہ منا دی کارنی إُرْحبِ كَسي كارسول الشرير قرض موياكونى وعده مو تووييرے باس آسے كم مين اوسكوا داكر ونگا۔ اور جابرا ورحربر بخلی کا وعد و پورا بھی کیا ۔ توعلی نے فاعمیہ سے کہاکدابو کمرکے یا س جا کرفدک کا ذکر ]گرو-فاطمة بن اوسنت فدك اوسفته اورخمس كا وكركيا- ابو <u>كرشن</u> كها دگوا ولا ؤ-فاطمين كها إكه فدك كوتوضدا وندتعالى قرآن مين فرما ماسيح كما وسكو جمعيا ورميرى اولادكو ديرو بيبني يه آبيت وات خاالقوبي حقدين اورميري اولاورسول لأركى سب سے زيا و واقرب تھے توآپ -مجھےاورمیری اولاد کوفدک عطاکر دیا تھا۔جبریل نے پھراسکے بعد سکیں اور ابن سبیل کوہی پڑھ وآب بن بوجهاكه سكين ورابن سيل كاكياحت سه والمدتعالى في آيدة العكوراً التي عَيْمُ نَكُومِنُ شَيْءً فَأَنَّ لِلْهِ هُمُسَهُ وَلِلرَّ سُولِ وَلِينِ مِالْقُرُ بِنَ وَالْيَسَاعَ والمستاكين وانن السينان الكيفرمس كيانج صد كيا وريغوا يا افاء الله عَلَى مِنْ وَلِهُ مِنْ آهُـلِ الْقُرِيْ أَلَخِ جِواسِكَ يِنِهِ ہِي وہ اوسكے رسول كا ہے اور جو کے کیا ہے جو ہم قراب والون کے لیے ہے۔ اسد تعالی فرنا اسے قُول کا اَنسَکَا اَ المِ الْجِرَّالِيَّ الْمُوَدَّة فِي الْمُقُـــرِ فِي الْمِكْرِكُ نِعْرُطُون كِمَا الْوَاكَ مُركَ لَكَ مِدِ عِرْشُ کمین ورابن سبیل کون لوگ مین- فاطر میسنهٔ کهاکه متیم و دبین جرا مداوریر

101% ورذ مى القربے سے بیم مون - او رساكين وه بين جوا و شكے ساتھ دنياا و راخرت مين سبے جون احباب ورشيغو كاموا-فاطرشك كماكه فدك تواسدك ميرساورميرس كون ك أوسمين حباب ورشيعون كالجيوحي نهين-اورخمس كوسهمين ورسها سيءاحباب ميرنبقسيركيايه عرشے کہاکہ اورتمام مهاجرین وانصار وابعین باحسان کے بیے کیا ہ**وگا۔ فاط**یسے کہاکہ اگروہ بين سيمبن تواونكے ليے وه صدقات من حنكي خدك تقسيم كى ہے بيتى اس أيت مِن إِنَّمَا الصَّدَقَ أَتُ لِلْفُقَرَ [ [وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهُ المُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّيتَ أَسِهِ عَمِنَ كَمَا كُو**نُكُ رَمُّمَ**ا رَافَاص بِوا ورضَّعُ تَهَا رَا اورتهجا كاحباب كاموامين نهين سمجتها كرسحاب محدسالي ليدعليه وآلدمكماس سيعرض يهوينيككا فاطريك كهاكدا بعدورسول تواسيراصني موجيك اورعبت اورمتابعت مهى براسك يقسيم كي بينه عداقيا ا وزخالفت بر جرجمت عداوت كراب وه خداست عداوت كراب اورجوبهارا مخالف سد وه خدا كامخالف بءاور جوخدا كامخالف سبعة ووه خدا كي طرف سنه عذا باليم كا دنياا ورآخرت مین ستی ہے۔ عمر ﷺ کہاکہ تم جس کا دعوی کرتی ہوا و سکے گوا ہ لاؤ۔ فاطمیہ نے کہاکہ ستہنے جابراور ا جربر کی تصدیق کی ورا مانسے گوا ہ نہ طلب کیے ۔ ورمیداً گوا ہ کتاب اندہیے عمرت کہا کہ جا براہ روبر بیخ وتقور من سي شوكاذكركيا تحااورتم توهب برا دعوى مېزې كرتى موجس سے مهاجرين إلفه مرجائمین گے۔فاطمہ نے کہا کہ جومها جرین دسول امداد رآپ کے الیمیت کے ساتھ ہین تر او تھون نے تواو سکے دین کی طوف ہجرت کی ہے۔ اورانصارہ میں جوا سرا ورسول ہرا یان ر کفتے ہیں اور ذوالقربی کے ساتھا حسان کرین۔ تو بھرت بھی ہما سے یہے ہو کی اور نفرت ج اوراتباع باحسان بھی ہے ہا سے نہیں ہوسکتا۔ اور جو ہمسے مرتم ہوجا سے قودہ جا ایمیت بین جلم نے کہاکہ یفضرل ائمین حصور وا و گرما ہ لاو۔ فاطم یسنے علی دسنین وام ایمن واساکو لمواجیح ب نے آپ کے دعوی کی پوری پوری گوا ہی دی عمر نے کہا کہ علم فرہ اور پیکے دوج ہن او و المراسل الم

ين بيني مين اورام ايمن اونكى محب بين اوراسا بيها معفرين إن طالب كى بيوى كلى توره تو بنی ہاشمہ*ی گواہ<sup>ی</sup> گی* وراب فا**حلہ کی خدمت کرتی ہے۔ اور یہ ب**اینا نفع جا ستے میں۔عارض نے كماكه فاطم توايك جزورسول مسدمن جواذ كموايذا دبكاوه رسول المكركوا يزاويتاسيصا ورجوا وكم ككذيب لرُ<del>استِ و</del>ه رسول مندکی کمذیب کرتا ہے ۔ او<sup>ر</sup> سنین رسول **ام**رکے نواسے مین اور جوانا جنبت کے *سوار*من جوا مکی کمذیب کراہہے وہ سول مٹنگی کمذیب کراہے کیونکا الرحبنت صاد ت<del>ی سرت</del>ے ہیں۔ اورمیری شان میں رسول لنڈینے فرا اِسبے کہ تر مجھسے ہے اور میں بھیسے۔ اور ترباونیا ورآخرت مین بھائی ہے۔ جو تھیپر دو کر اے وہ مھینڈ کرتا ہے اور جوبتری اطاعت کر اے وہری اطاعت کرتاہےاور جیتیری نا فرانی کرتاہے وہیری نافرانی کرتاہے۔اورام امین کے ارومین ول مصلعم نے جنت کی گواہی دمی ہے اور اسماً ورا دسکی ولاد کے لیے آپ نے وعا دی ہے سے کہا کہ جوٹع بیٹ تم کرتے ہوتم ویسے ہی ہولیکن جار کی شمادت مقبول نہیں ہوتی۔علی سے کارجب م*یدلیسے* میں جدیباتم حیا سنتے ہوا وران کا رنہین کرتے ا ور *بعرجا ری ش*ہاوت ہمائے لیے ىبو*انىين اورنەرسول بىمىلىم كىشھاد تەمقبول سە*تر [ئاڭلە قرانتا اتچە تىراج**ىمۇ**ن سىنى ا پینے لیے دعومی کیا تو تم ہمسے گوا ہ ہا گئتے ہو۔ ا ورہا راکوئی معین نہین کہ وہ گوا ہی و سے ۔ ا ورتم لوگون سنے الدیے سلطان پرخبیت کی اورا وسکوا و سکے گھرسے غیرے گھرکی طرف بے گوا ہ ہ محت ك كالا وسَيَعْلَوُ الَّهِ بِنَ ظَلَمُوْ أَيَّ مَنْفَلَ بِيبُفَلِمُوْنَ - بَعِرُ فَالْمُرَّتِ عَلَمُكِلِم ضابى بهارا فيصدكر بكاوهو خير أنح المبين بمارالا زام فحل وووا-(۷) احتجاج طبسی اوردوسری کتابون مین شیغرنجی ایک خطبه لکھا سے جوخطبه فاطمہ زمرات کے نام سے مشہور ہے اور حسمین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت فاطمیکو جب خبر ہو ٹی ک<sup>ی</sup> ابر کمریئے فدک سسے محروم کرنے کاارا دہ کرلیا ہے تروہ مسی نبوی من ابو کرکے یا سن بئن اور بہت بڑا فیسیم و بلیغ خطہ ا رشاد کیا جسمین و سکے طلمون کی شکایت کیا ورآیات قرآنی اور دیچر حجتون سسے ابو کرکو ملامت کی اورا پینے حت نابت کرنے مین کوئی دقیقہ سعیٰ کا اوٹھا نرکھا۔اس خطبہ کو چو کہبت بڑا ہے

Little Committee الله ترب ابالك ولا الهابي لق المجنت شيئًا فسرياً - افع اللهونبان تمولاور اءظهوركمواذيقول وورب سليمان داؤد الخارتمك ت بوکه سهکومیراث نهین ل مکتی کیا جا لمیت کا حکم جلاستے موسا ی ابو کمرکیا خدا کی کیاب میں تیے تم لینے باپ کے دارت موا در جمھے میرے باپ کی میراث نسلے -کیاجان رو چھکر تنے خدا کی لتاب كوحبيود دياا ورا فستص ببركتيت بهينكديا -خدا ترصاف فرمآ ماسبي كدسليما من وارت موس پنے باپ دلوٰ دیے۔ ۱ ورزکر باینے خداست دعا کی کہا آئی جمعے اولا د مسے جومیری ورا ولاہ عیمزا لی دارت مور با رحر داستکے تم جمعتے موکہ نہ سرا کھیر حق ہے نہ مجمعے باب کی سرات اسکتی ہے .... یرخداتم سے شیمھے اور قیامت کے دن تکومعلوم ہوجا*ے گا*۔ ( ع) بحارالانوا رکے صفح سن بر میں یہ لکھا ہے کہ روایت کی کئی ہے کہ فاطم ماابر کرکے یا س کئین ور پوچهاکه تمها راکون وارث موگا - ا و نعون سے کهامیری اہل و را ولا د - آینے فر مایا کہ بھرمین کیوا پنے با یہ کی وارث نہون <sub>-</sub>تبا وخصون سے جواب دیا ک*ے میٹر کیا کو ٹی وارث نہین موما لیکن می*ز عاوسی کام مین صرف کرونگا حسمین بغمر فیداخرج کرتے تھے اورا و نعین کودون گا نکو پنمہ بڑگا دیاکرتے ہے۔ تب آپ نے زا ایک قسم ہے خداکی میں جب مک ندہ رہز گھی بات بقى تمست كروگى اور يېرحب مك ننده رمين او نعون سنے ابو كرست باتجيت كى۔ (^) بحارالا نوارمین کھاہے کہ یکھی کہا گیا ہے کہ فاطلہ ابو کرے یا س آئین اورمیرا ن کا مطالبہ کیا۔ ابو کرکے کہاکہ بیغمبرون کاکوئی وارث نہین ہوتا۔ توآپ علی کے باس واپس تشريفِ لاُمين - على سن كهاكه كيرلوث كرجاؤا وركهوكه كيرسليهان وا وُ دشكے كيون ار ف بيپ كراين كيون كها كه خدايا بمحصرا يك ولى مست كم جرميرا وراكل بعقوب كا وارث مرو المريه فرور بعور لناك المري الرائي لاميل الأرائيل عن العقوية بالأن 1311

(9) بجارالا ذارمین جابر بین عبدا مدانعهٔ رمی نے الم م إقر شیسے روایت کی ہے کہ علی نے فاطرتہ سیے كماكه جا وُاوراسينے باپ كى ميان كامطالبه كروا سيرحضرت فاطمهٔ ابوبكركے باس مُين اوركها كەمپرىپ البيكى ميرات بمحصد و-ا ونعون سنجواب إكربيم كركاكوني فارث نهين موما يتب بسي خزما ياك کیاسلیمان وا وُدسُکے وارث نہیں ہوے ۔ اسپراپو کرخفا ہوسے اور کہا کہ بنتے کے کوئی وارث نہین مِرَاتِ فَالْمِيْتِ فَكُمَا كِمَا ذَرَاكِ يِنْهِ مِنْ كَمَا فَيْتُ إِنْ مِنْ لَكُ ثُلِكَ وَلِيَّنَا بَرِي عِنْ فَي وَيَرِكِ مرد اسده در من ال بعقوب اسر بری او نمون نے میں جواب دیاکہ النسبی لاپورٹ میروا طریہ کے کہا كياضاً منسن كما سه كيُوْصِيَكُمُ اللهُ فِي آوَ الْحِيكُمُ لِللَّهُ كَمِينُ كُحِظِّ أَلَى مُثْنَيَّةً بِي اسپر بھی او نعمون نے ہی کہا کہ النبی کا یور ہے ۔ (١٠) بحارالانوا رمین لکھاہے کہ ابوستی دفیدری سے روایت ہے کہ بعد بنیر کو فات کے عاطمہ فدکر ا بھنے کے لیے آئین ابر بکرنے کہا کہ میں جاتا ہون کہ تم سولے سیج کے کھھ مکہو کی کیکن گوا ہ لاؤا سیرود على كوليكئين اورا ونھون نے گوا ہى دى پھرام اين كوليگئين او نھون نے بھى شھا دت دى اسپرابو كېرنے ا کهاکهایک مردیاعورت اوّلاوُرّ مین فدک کی سند ککھدون \_ (۱۱) احتجاج طبرسی مین لکھا ہے کہ جب حضرت علی کو ایس بات کی اطلاع میونی کدا ہو کمریے خاطمہ كوفدك سيموهم كرويات أيسا وكويخط ككها - شَقُّو امنا (كِلمَاتِ آمْوَاجِ الْفِيتَنِ الحِتَازِيْمُ سُقَنِ النَّجَاعِ وَحَطُّلُواتِ عَانَ اَهْلِ الْفَرْجِيْمُ الْمِالْفُنْدِ وَاسْتَصَا إِنْوَرُهُ لَا نُوَارِ وَاقْسَمُ وَامْوَارِنْتِ الطَّاهِرَ السِّهُ إِبْرَارِوَا خَتَقَوُّا نَقِلَ ٱ ٳۼۻۿڡٚۼٛڵۊؘٲڵڹؖ؆ڵۼؗؾؙٳ۫ۏؘػٙڵڿۜؠڵؙۯۣؾڗٙڐۮؙۯڹ؋ۣٱڵۼٵ<u>ٙ</u>ٛٙڝٙٵؠڗۜڰۣۮٳؙڷ الطَّلُّهُ وَنَهِ أَمَّا وَاللَّهِ لَوَ أَذِنَ لِي بِمَاللَّبِسَ لَكُوْبِهِ عِ**لْمُ لِمُصَ** التَّنْ الْجُسَادِ لَمْ كَعَبِ الْحَصِيْلِ بِقَوَاضِ مِن حَدِيدٍ ولَفَلَقْتُ مِنْ جَهَا المَجْعَانِكُومَا أَثْرُحُ بَهِ إِمَا لَنَاكُمُ وَالْحِيشُ بِهِ بَعَالَكُمْ فَالْخُ مَنْ مُعَوْتُ مُعْ

مُردى الْعَسَالِرُومُقْنِي الْجَعَافِلِ رَمْبِيلُ خَضْراً عِلْهُ وَجُعِيلُ ضَوْضاً عِكْم جَرِّمُ اللَّاقَادِينَ إِذَا نَانُونِ مِبُونِيلُ مُعْتَكِفُونَ وَانِّى لَصَاحِبُ مُكْمَ بِٱلْمَهُ مُمْ إَنْ لَنَ يَحِبُّوُ النَّ تَكُوْنَ مِيْنَا الْخِلْافَةُ وَالنَّبُوَّةُ وَانْلَكُمِ تَنْكُرُوْنَ آخْقَا لَمَكُمْ فَأَرَاتِ أُحَدِا مَا وَإِللَّهِ لَوْقُلْتُ مَاسَبَقَ مِنَ اللَّهِ فِيَكُمُ لِنَكَ إِخَلَتْ أَضْ لَاعُكُمُ فُ أَجُوا فِالْمُلْتَكَ الْحُلِ آسْنَانِ دَوَّارَةِ الرَّحْي فَإِنْ نَطَقَتُ نَقُولُونَ نَحَسَكَ وَإِنْ مُكُتُّ فَيُفَالُجَزَعَ ابْنُ إِنْ طَالِبِ مِنَ الْمُؤْتِ هَيْهَاتُ هَيْهَا تَا السَّاعَةُ يُقَالَ إِي هَا لَهَ إِنَّا الْمُؤَاتُ الْمُؤْمِنِينَ خَوَّاصُ الْمُنِيتَاتِ جَوْفَ لَــُــِل التَّامِي عَامِلُ السَّيْفَيْنِ الثَّقِيْلِينِ وَالرُّعْفَ يْنِ الطَّوِيْلَيْنِ وَمُلَسِّمُ الرَّالَا في عُكَامِطِ الْعَمَرَاتِ وَمُفَرِّجُ الْكُرْبَاتِ عَنْ وَجْ لِيحَابُوالْلَرِيَّاتِ أَيْهُو الْوَاللَّهُ لَا بَنُ أَنِي كَالِبِ النَّصِ بِالْمُؤْتِ مِنَ الطِّلْفُلِ الْيُعَالِبِ أَيْتِهِ هَبَلَتُك الْهَوَايِلُ لَوْجَهُ عُبُ بِمَا مَنْزَلَ اللهُ مِنْكُمُ فِي حِيثًا بِهُ لَاضْطَرَ نَكُمُ إِضْطِرَات لاَدُسْتِيةِ فِي الطَّوَى الْبَعِيدَةِ وَلَفَرَجُ تُمُومِنْ مِينُ سَلِمُ هِمَا رِبِينَ وَعَلَى وُجُو هِمَا المائن وَلْكِ بِي آهُونُ وَجُهِى حَتَى الْفَارَ بِي جِرَاءِ صَفْرَاء مِنُ لِلَّالِيَّكُمْ خَلَوُامِنُ طَيِّنَاتِكُمْ فَمَامَثَلُ دُنْيَالُمُ عِنْدِي كَالْأَلْمُ اللَّهُ عَلَمِ عَلَا فَالسَّفَكُ لُمَّ اسْتَعَلَظَ فَاسْتَوْى لَكُمَّ غَلَقَ فَا فِحْكَ لِرَوَيْلَ افْعَرُ فَيْلِ يَنْجَكَ بَكُوهُ الْفَسُطُلُ فَتَنْجَلُ ونَ شَمَرُ فِعِيلُهُ مُوثَالَمُ تَحْصُدُ وَغِي ئَدِيَكُوْدُعَافًا هُمَنَّ قَاوَسَمَّا قَاتِلْأُولَهٰي بِاللَّهِ جَابِمًّا وَيَسُولُ اللهِ خَصِبَمً بِالْقِنيَامَةِ مَوْقِفًا كُلِ الْبُعَلُ اللَّهِ قِينُهَا سِوَالَّهُ كُلَّ انْعَسُ فِهُمَا عَتَ يُرَ لُمُوَالسّ عملىمتن اقتبئع ألى لئى يعنى يهك توتم فتنون سيمنيطا ورفخرونكوم يوروديا اورنورنبز لى دوشنى من كسي ليكن بالآخر تتنه ابل بيت پاك كي ميراث لوث لي او ررسول الدياع طيمين كي بارگذاه سربرلیا مین و کیررا مون کرتم گراهی من اسلی کراتے بیرتے موجسط و اون چکی مین

انحا

- خدا کی قسم اگر محکواجازت موتی تو مین کمواسے تھا *سے سراسطیج* او**ڑ**ا دیتا جسطیح **گ** برکرشیتے مین-۱ ورتمعا سے بهادرون کوا سقد قبل کراکہ تھاری آٹھیں بھیوٹ جاتمین۔ ر تھا *سے گور*خشناک ہوجائے ۔ تما تبداسے مجکو دیا سنتے ہوکہ مین نے فوحبین غارت کر دی م ن انشکرون کوتباه کردیا ہے ہمجا ری سر*سبز زمینین تباه کردی بین تھا سے بنگام*ون کود با دیہے . تمات بهادرون کے کراے کرمے کرنے من - اوسو تت تم لینے گھرون میں بہتھے تھے ل تمنے محکوا نیاسردارمان لیا تھا لیکن قسم ہے کہ تنے ول سے تبھی نہیں جا ہاکہ ہمائے گھرمین خلافت اوربنوت د ونوک<u>سنے</u> یا مُن - کیونگه *نکو بدرکے کینے* اوراحد کے خون بہا کبھر ہنین بھوسے -بخدااً گرمین ضداکے فیصلے کو حرتمعا سے متعلق وہ کر حیاہے خلا ہرکرد ون تو تمعاری ہڑیاں بیلیان اس طع آپس مین گراجائیں جسطرح میگ کے دونو پاٹر کے دنرانے مل جاتے ہیں۔ میں کچھ کہتا ہون تونم بدسيح كتيامون اورحيب رمثامون تولوك كمتيرمين كرابوطالب كابشاموت سيع وكيا ا فسوس افسوس مین خود موت مهون او *رمیری نسبت به کها جا تا ہے۔ مین مرگ کشند*ه مون - مین انمدهیری را تون مین معرکونمن کھس ماسنے والا ہون مین تیغ و سنان کاحا مل ہون مین اوالی کے منگاے میں نیزون کونکراکر **و ا** دیسا مون-مین نے رسول امد*یے ساسنے سیشت*کلیر بیٹا دی ہیں۔ درا ٹھہرو۔ خدا کی قسم ابوطالب کامثیا موت سے اس مدرانوس ہے جتنا ہجہا تی ہے۔تمیرموت آے خدانے جوکچھ تھا ری شان مین کہا ہے اگرمین طا ہرکر دون تو تم رسی طبح ل کھا زُا ورگھر حیور کر کھاگوا دھراو دھرکولنے پیرو۔لیکن مین لینے جوسن کودیا ٓیا ہون وسوقت کک کواینے خدا سے اس حال مین لمون کرمیرے ہاتھ دنیا کی لذتون سے (حبکوتم محبوب کھتے مو) خالی ہون ۔ کیونکہ تھاری ونیامیرے نز دیک گو یاایک برسبے جولمبند ہوا پھرولدا رہو**ک** م طرن چھاگیا بیر بھیٹ کڑ کل گیا۔ ذرا تھہرجا وُ نھو رُ می دیر مین غبار**صان** موجائے گا ا ورتم لیے کیے کا بیل یا و طلے جو کلخ ہوگا ۔ پالینے ہاتون کی بونُ ہو نُ کھیتی کا ٹوٹے جِرَسَةِ عاتَل مِو كَى- اوركا ف<u>ى س</u>ے اسد*كا حا*كم مِوْمَا وررسولا بسركا مرعى **مِوْمَا** ورميدان قيام

تھات سواکسی کو ملاک کوے اور جو دایت کے تیجھے بیطے اوسپرسلام ہو۔ انتہی -يدممدا قربن سيدممد مطبوعه ابران مقتسسي مين مارجفي سيسح ہے کہ ابو کرتے ہے میں مراحم کو جو کہ ایک شجاع آ دمی تھا اورا وس کا بھائی علاق کے ہاتھ سے قبل ہو ا تحافیرک اور مینه کی دگرا ملاک پرا بنی طرف سیے متولی کیا ۔ اوسسنے اہل مبیت کی الماک کوضبط کرلیا۔ ورا وکی رعایا برِطلم شروع کیا ۔ اون لوگون نے حضرت عافی کو خبر دسی اورا وسکے ظلم وستم کا استخانہ لیا- یه سنته هی حضرت عتلی تعجلت سوارمو سے اور عمامه سیاه سرمرر مکھاا ورو قلوا رین از مین أورا مام حنتين اورعكارا ويضلل ورعبدالعد بسيان حضرت عباس ورعبدا مدحبفه كوسمراه ليا اورا وس اً کا وَن کے یا س جومسجد تھی و ہان تھرے۔ اورا ہا محسیین کو بھیجاکہ الوبگرکے متولی کو ہلالائو پ گئے اوراوس سے کماکوامیرالمومنین تجھے بلاتے میں وسنے کما کرکون امیرالمومنین آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب - ۱ وستے جواب دیا که امیرا لموسنین توابو کر مین جرخلیفه بین - اسپرا ا**م**مین *ک* نے فرایا اچھاعلی بن ابی طالب بلاتے مین او نکے یا س جلو۔اسپرا شبعی سے کہاکہ میر سلطان بن ورعلى عوام مين ست بين اورا ونكو مجيه كام ہے توخودا ونكوميرے إس آنا جا ہيے اِ سین سے جواب دیا کہ افسوس موتج میر کیا میرے والدجیساعوام میں سے ہوا ور**ت**ے ا و سنے کہا ہاں بشیک - تما سے باپ سنے ابد گرکی بعیت نہیں کی گر بجبروا کراہ ۔ اور بینے اس کی ابعت خوشی سے کی ہے۔ یہ شکرا ام حسین واپس آسے اور حضرت عُلی کواسکی خبردی تب آب عار کی طرف متوجه موسے اور کہا کہ تم اوسے پاس جاؤاور کہوکہ ہم نتل خان کو بہکے ا ہن کہ اوسکے پاس لوگ آتے ہن نہ یکوہ لوگون کے پاس جاسے عمارا شبعے کے پاس گئے اوراوس ہسے سخت گفتگو کی۔ بیمان تک کدنون امکی پیونجی که عمار سے اپنا کی قد ملوا رکی طان برم هايا - اسكى خبرحضرت على كوبهو نمي آب سن اسب مهرام بون سسه كها كه اشجع كوجاكر كإلاو -کے ال میت جوآب کے ہمراہ تھے گئے او راشجع سے کما کہ آج تو عالی کے آتر۔

كالمال ك لياا و إوسيا پاقبضه كيا-ا وسنے جواب دياك كياسبب سے كرتھنے آوميون كاخون ابهايا-اورمين! وكرصديق كفروان ورمنى كوتها رى موافقت وراتباع سيهترجاتا بون آپ نے فرط یاکسین کوئی اپناگناہ نمین سمجھتا سواا سکے کسین نے بیرے بھان کو مارا ہے او وه باعث انتقام نبین موسکتا خدا تجھے ذلیل کرے۔ اوسنے بھی ایسا ہی خت جوا ب عَلَى كودياا وركها كه خطفائك حسد بين تم ہلاك موسك -اسپنونسل كوغصداً يااورا وسكامرا وم اديا اس التبعيك مرامبيون نے نفسل برحماركيا۔ يه . كھيكر حضرت على سنے والفقا رميان سيے تكالى جبکه شبی کے ہما مہیون نے علیٰ کی حیکتی مہوئی آنکھین اور دوالفقار کی حیک و کھی تواہنے مبتیا ا العینکدیے اور کماکہ ہم اطاعت کرتے ہیں۔عائی سے اون سے کماکہ اس اپنے جھوٹے <del>ص</del>ا راپنے بڑے صاحب کے پاس لیجا وُجِنا بخدا و سکے ہمراہی اُنبیعے کا سرلیگئے اورا و سک ابر كريك ساسف والدياء يرحالت وكمحكرتمام جهاجرين والضارجمع موسب وسوقت الوكرشيخ الهاكه تبعات بعانی تقفی بے خدا ورا و سے رسول کے ضلیفہ کی اطاعت کی ورمین نے ہوتا مستفات دیندرمتولی کیا-اوراب علی سے اصبے اس بری طرح سسے ماراا ورُشاد کیا اب جاہیے ا که تم مین سے چشجاع مین و وجائین اوراس کا تدارک کرین سب اسے سکرسکت مین رسکنے ا ورنفتش بدیوارموگئے۔ابو کم سے کہاکیا تم لوگ زبان نہین رکھتے اور کھ بوسلتے نہیں ۔اب ا عرابی سے کہاکہ اگرتم چلتے مورتو ہم بھری چلتے ہیں۔اور دوسرے نے کہاکہ ملک لموت کا دکھنا ہترہے علی کے دیکھنے سے ۔ ابو کرشنے کہاکہ تم علی سے ڈرستے موا ورشھھ ایسا جواب ایتے ہو۔ اسپر عرمتو جرموے اور کھا کہ یکام سولے خالد کے کسی سے نمین موسکتا۔ تب لیکٹ خالدسے کهاکریا ابسلیمان تمسیعت المدیموا و رضواکی لموار بیم ایک فوج لیکرجا و که علی سے ہا۔ انقامین سے ایک ایسے شخص کو جنسجاعت میں بے نظیر ہے قتل کیا ہے۔علی کو سے آپُو ا در که وکه اگر تم پیطنتے موتر تھاری خطا سعاف ہوگی اوراگرو واڑائی برآیا و مہون توا وکونہ و کرکرا

تهم صناد مدقريين اورسواران موازن جمع ون تب مي مين افسن نين ورا - خالدوان ہو سنے اور علی سے یوحیا کہ یکیا سخت حرکت تھی جوتنے کی اور کیوں مجبی ہوئی آگ کوشتعل کھ پ سے فرما یک کیاتم جمعے اپنی تنجاعت اور امر کڑسے ذراتے موا ور شکھے مالک نویرہ جانتے ہم ر حبکو قضے ارا اورا وسکی بی بی کو کیف کام مین لاے ۔ مین کینے قائل کو خود جاتا مول وال النهادت كلميد ركحتا مون اوراگرمين چامون تو تميين اجمى اس مسجد سكصحن مين مارگرگرادون. اسپرخِالدغصيمين آئے۔ اورآپ نے ذوا اغقار نکالی۔ جب خالد سے آپ کی آنکھ اور ذوالفقار اًی حیک کیمی وَاُوْلُوا نے لَگ محضرت نے کموار کا قبینہ خالد کی بشت برا راکہ وہ زمیر کرگئے یری لت دکیما این بسیاح سے کرایک مردعاقل تھا کہا کہ بخدا ای عافی ہم کیجہ براہ عداوت نمین ے ۔ مرشیر خدا اورشمشیر فنسب آلهی موہم ب آپ کے خادم ہیں اسپر صنرت امیرالمونٹین ے اور نالدسے مزاح کرنے گئے خالدور د کمرسے بے خود تھے ۔ آپ سے فر**ا ی**ا مخالہ بسبح كه غديزم كامعا مدتمها رى يا دسيرجاً ما راا وربهت حلدستنن اكتبين ورخائبين كى بعيت كرلىا وراب جا ميتة موكه بجعية قبيدكرك ليجاؤ كياتم حالت عمربن عبدودا ورمرحب ے خیبری بھیول گئے۔اسپرخالدیے کہاکہ جوآپ فواتے ہیں وہ میں جانتا ہمون لیکین عرب سے آپ کوآپ کی ملوا رہے خوف سے حصور دیا ہے۔ اور مینے ابو کر کی بعیت صرف و مکی آ ازمی اورزا کرازاستحقاق ال ملنے کی امیدیر کی ہے۔ ان روایتون مین جوتنا قصل و اختلان ہے وہ الیافسیر کا ورصاف ہے کا آمین "ا ولِي كَيْ كِيرْكُنْجِالْتُنْ نِين ہے اور بِي مامكن ہے كەكل دايات متىنا قىنىد كى حساتىلىم كىر ورتسيم صحت كے بعد دعوى مبدكا زبان برلا يا مباسے مم اون اختلا فات مين سيعنين منره ری اور ظاہری اختلات اب بیان کرستے میں۔ بهلی روایت جواحتجاج طبرسی سے ہمنے نقل کی ہے او مین یا لکھا۔

، فاطمیر کا وکیل فدک سنے کال داگیا تو وہ خودا بوکر صدیق نئے یاس آئمن اوراون سے دال کیا **کر**کیون میرسے باپ کی میراث سسے جھیے محروم کرتے ہو۔ اور دوسری روایت میر ل الشرائع سے ہیمنے للمی ہے اوس سے معلوم ہو اسے کہ جب ابو کڑنے فاطریکے وکیل سے نکال دیا تو صنرت علی سبحد مین آئے او را بو کرصد پئی سسے یو حیما کہ کیون شنے فاطمیکے يل كوفدك سين كال دياعل الشرائع كى روايت سي قويه معلوم مواسي كربعذ كاسے جاسنے وکیل فدک کے حضرت علی ابو کڑنے یا س آئے ۔ اوراحتجاج طبرسی کی روایت سے یہ علوم م<sup>و ،</sup> ہے کہ حضر**ت فاطری**ا و نکے یا س آئین ۔ نتا پدحضات اما میداس کا یہ جواب دین کہایک مه حضبرتُ على تلكُ اورد وسرى مرتبه خو دحضرت فاطلمه البين - گر حقيثى روايت سيع جرتبجا طبري سے ہمنے لقل کی ہے حبین حضرت فاطریکے مشہورخطبہ کا ذکرہے یہ معلوم ہو ا ہے کہ جب حضرت فاملمها بوكمِرُك إس سے لومن ور تھر بونچین تو و ہان حضرت علی نہ منھے موسے وَکا انتطا ركزت بمستصر يحضرت فاطمة بيضه يبيغي همى اون يرغصه كرنا شروع كياا ورنهايت مردانكيرا اورخنسباً میزالفاظ**مین فرایکه نیزجنین درحم برد هنشین نسدهٔ دمثل خا**ئبان یا **خا**گفان مخانبا ارنجيته وبهدانه الكرشيجاعان وسررا برخاك المكندني ومفقوب امين ناهروان كرويد ويراربوجافه معیشت فرزندا نمرا می گبرد و توازجای خو دحرکت نمی کنی وغیره وغیره - اس س**ے صاف خل**ام ہے کہ حضرت علی شنے گھرمین سے قدم تھی با ہرنہ نکالا تھاا ورا س معاملہ مین ابو بکرشے پاس جاناا ورا ون ستےمطالیہ کرنا ورا و کو ملاست کرنا سامسطرت فاطمۂ کی کچھ تھی مدونگی تھی۔ اگر حضرت على تشريف ليكئے ہوتے اور مہاجرين والضاركے سامنے ابو كم صدرتي سے مطالہ | <sup>کی</sup>اموآا و رفعک سے وکیل کال شینے برا و تھین قائل معقول کیا ہو**تا ترحض**ت فاطمیّہ **ا** وجود عسمت وطهارت كے لينے خا و ندست اورخا و مرتھى كيسے جوسيدالا ولياست بدالاصفيا فأل الكفره دا فعالفيمره تتح كيون ايب درشت اور بخت كلم فرماتين اورا وبحم كلم ميز بھپ سنے اور اہرنہ شکلنے پر ملامت کرمین۔

<u>چرتمی روایت جریحوالهٔ کتاب لاختصاص محارالانوا رسے ہینے نقل کی ہے اوس مین</u> لے بیسی مات تکھی ہے جود و نوروایات مذکورۂ بالا کی تر دیرکرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ابو کمرخ مع حضرت فاطریش کے ,عومی کی نسبت پر کھاکہ نیم بیرخدا کا کوئی وارث نہیں ہو تا تو ا سے حضرت فاطرم علی کے اِسرکئین اورا و ن سے یہب حال کھا۔حصرت علی شنے اوکر صلاح وی کرتم پیرا بو کرکے یا س جا وُا و را و نسے کموکہ تم یہ جمعتے مرکب نیم برخوا کا کوئی وار ن نہیں موتا حالانکه سلیمان داود دیکے اور محتی زکر مایے وارث موسے پھرمین کیون پینے بایہ کی ارث نہون عرضے کہاکہ یسکھلانی مونی بات ہے اسپرآپ نے جواب دیاکہ گومین سکھلانی کئی مون گرکس <sup>نے</sup> مجھ سکھلایا ہے میرے ابن عملی شنے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی مرتضیٰ خو داس معالیے مین ابو کرسٹسے مطالبہ اور مقابلہ کرنے کے لیے تشریف نہین لے محکئے۔ اور نہ حضرت فاطمہ ﷺ خیال مین بیحجت آنی تقبی که سلیمان دا و د تسکه او رحبتی زکر بایشکه وارث مهرس - اورنداینی طرب ہے یہ دلیل ونھون نے میٹن کی ملکہ حضرت علی کے فر ہائے اور تبائے اور سکھلانے سے حضرت فاطر*و* د و بارہ دعوی کرنے کے لیے ابر کرصہ بق کے یا س تشریق لیگئی تھین۔ اُگر حضرت علیٰ حود تشریف کیگئے ہوتے یا حدت فاطمہ شانی طرف سے یحبت بیش کی ہوتی جیسا کہ آپ کے ٠ در خطیبه سے یا اِ جا ا ہے حسکو ہمنے چو کقبی روایت مین احتجاح طبرسی سے نقل کیا ہے تو حضرت فاطریکے تصبینے اوراس حجت کے سکھانے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا اس اختلاف کے بعد بھی حضرت علیٰ کا جانا ابو کرصدیق شکے یا س اورا ون کا اس باب مین نجت کرنا كوني ان سكماسي

گیا رهوین روایت جو ہمنے احتجاج طبرسی سے نقل کی ہے اوسین یہ لکھاہے کجب حضرتِ علی اور اس اِت کی اطلاع مولیٰ کہ ابو بھٹنے فاطرا کو فدکر سے محروم کردیا تو آپ مبت غصہ مین آئے اورایک مبت سخت خط ابو بکرز کو لکھا جسکے آغاز ان الفا ظرسے ہے۔ شقع ا متالا طہات امواج الفاتن اور جسمین کوئی وقیقہ اپنی مرد انگی اور شجاعت کے اظہار

رمهاجرین وانضارکی گراہی ونسلال کا با فی نہین رکھاا ورا وس عذاب سے جوا وسکے فدلسك مقرر كياسه بيان كريف سے بھي ال نهين فرايا ۔اگر دحِقيقيت حضرت على برات خود ايوَ لے یا س تشریف نیکنئے موتے او جوکٹنا تھاوہ اون سے کہ آئے ہوتے تو پھراس خط سکھنے کی کما نسرورت تھی۔ ہان تناید یہ کہاجا ہے کہ آ پ نے اول المشافہ گفتگو کی عیریہ خطالکیا آکہ رکا روّ بعینم فترمین ایک تحربری سندصحا بر کے ملامت کی موجود رہے ۔ یاا ول پرخطالکوا مواور ابعدا و سکے کر <sup>با</sup> اشافهٔ گفتگوفرانیٔ مو- گرههایی بات تواس روایت سے *تابت نهین ب*ورتی اسلیے که اس و پ مین به لکنا ہے کہ جب حضرت عالی کوا س ات کی اطلاع میونی کہ ابو کوئٹنے فاعلیہ کو فدک سے محروم کویڈا ب آپ سے یہ خطاکھیا۔ اور دوسری بات کہا س خطا*کے لکھنے کے بعد تشریعیٹ بینلئے میون حین*ہۃ فاطمئيكا وسرغضيه سنع جرآب كحرمين بثيجه رسيني اورمدذ كرينه يرفرما يسيمي نهيين معلوم وتي السيليح كرجب حضرت على ايساسخت خطالكو حيك تصاورغاصبية بكركو ظالم اورمف وثعراجيكه تعير ورجوسزا فبدانےا ویکے لیے رکھی ہے ا وسے بھی ایک طن سے بیان کردیا تھاا وراگر وسیت بيغميرا نع نهوني توا ونجے سراو ژانسينے کی جبی دھکی ويدی تقبی توکيو کرمکن تحفاکہ حضرت فاطرم ُپ کی مرو کرنے اور مثل حبٰین کے خانہ نشین موجانے برغصہ فرما میں اورا **یسے کل**ات خت ہے آپ کوخطاب کرین۔ بمرحة تعبى روايت كے و کیفنے سے ابک و رنا قضل ورنخالف یا یاجا کاسے اور و ویہے اس روایت مین یا کھائے کم علی کے فرانے سے حضرت فاطمہ آیہ ورث سسلیمان حاؤم ہے حجت کرنے کے بیسے ابو کرئے کے یا س آئمین اوراسپر کبھی حب ابو کرئے نے شہادت طلب کی ترفا طرّام امین او عالی کولیکئین ا و رکوعلی کی شها دت کا که کیا ا و نفیون نے دی کھرز کر نہین ہے گر ام امین کی شهادت رد کی گئی۔او رغمرضنے ام امین سے پیرکها کہ تم ایک عورت مبوا و رایک عورت کی گوا بن کا فی نهین و رعنی اینا فائده جا ہتے، مین سیرفاطئ کھرٹی موکسین اورخفا موکا پوکڑو گروگرکر

145 اس سے معلوم ہو اہے کہ حضرت عالی آبو لیے آسئے تھے۔اگر نے سے توا سر کاسبہ نہیں معلوم ہوّ اکداسی وقت جو نہا ہے م اوروقت تجث دُلْفتگو کا تعاعلی شن ابو کرسے جوکہنا تھاکیون نےکہاا و رفاطم کوخفا دیجھکا ى كچھ ہشسمى حبلال مُركها يا۔ اورگھ جاكرخط لكھا يا د وسرے وقت آگرا بو كم سے محت كى ۔ آنيا تر س روایت سیے معلوم مولہ ہے کہ شہادت میسن کرنے کے تت کر حفرت علی رہے۔ ہارک سے پکونہین فرمایا تھا ۔اور نہایت صبروتھل سے وا نعات کے دیکھنے ادر سکویت کنے لیا تھا۔ گمراسی روایت میں بھیریہ ہے کہ حضرت علی منجالسیں <sup>د</sup>ن کہ حضرت فاطمۃ کو مهاجرمن والفعارك كحركه ليه كيرسه او رفاطمًا أيك كم سعه فريا داويستغا تی رہن۔ یمان کے کسعاذ برجبان سے ومرگفتگومونی اوراون سے خفامہو کر فاطر حلی آئین۔ بین اس روایت کے موا فق کم سے کم حالیس رو زگذ*ن*ے ہون <del>سے</del> یا نے فاطمیشت کہاکہ تم تنہاا بو کمرشکے یا س حاوکیو کہ وہ د وسرے کی بینسبت ا دیم کم ین که وکداگرفدک تمهارا سی مونات بھی اوسکا دینا سرے مائکنے پرتمیروا ہے۔ السكيموا فت فاطميًا نُمين امريهي مات كهي وسيرا بو كرشن كهاكه آپ سيج فرما تي مهن كا غذ منگهدی او رحسکورا همین عمرنے حصین کرجاگ کردیا۔اس سے معلوم موسع یتو فاطمهٔ صلت علی که تعلیم سے ابر کرکے یا س نہین کئی تعلین بلکہ د و مرتبہ کے قرب شکینمان کا وکہ کی حجت میش کرنے کئے لئے دوسرے مدک کو بزی ابو کرستے شنے کے سیعے۔اوردوسری مرتبہ جہان کک کدالو کمرشیعے تعلق تھا اس روایت کے موا ہے خودا بوکرکے یا س صابے اورا ون سیے بجٹ کرنے یا وکو لامت فرمانے کا را د وہنین - بكر حضرت فاطمله كوسكها كربهي رين بيري ريكفايت فرائح اورا گرشها دت كے بياہے و و فاطمه مدا۔ تع تشرفی کمی کے گئے توا وسوقت کھوا رشاد نہین فرایا۔ اور سکوت ہی اختیار کی۔

بعراسی جِ تھی روایت سے یہی معلوم ہر اے کہ شہادت کے روم نے کے بعد جالمیون ے فاطم کومهاجرین وانصار کے بہان لیے لیے پیرے ۔اس نمانی مین کو بی اور دوسری کارواز<sup>ا</sup> پ نے نہین فرائی۔ اورجب معاذبن جبل شے گفتگو کرکے اور اون سے خفا ہو کرہا طام اُرُن [تب بھرآپ سے اونھین ابو کمرکے پاس بھیجا اور وہان فامائیکی بیعالت م<sub>ولیک</sub> کے ع<sub>ر</sub>ر مزینے بو کمزنز ککھی <sub>"و</sub>ئی سندچاک کردی اور فاطریکے شکم مبارک پر نغر ذبا بدسندلات ار*ی حبرے ح* لقط مرحکے اورا وسکے بعد<u>مج</u>ھترون ک*ک فاطم*یمهاٰ ررمن اوربعدا وسکے وفات فراکسُین۔ ہس سے ظا ہرہے کہ بعدمعاذ بن جبان کی گفتگو کے اور فاطمۂ ناکے دوبار آبعلیم یاکرا ہر کڑنے یا س حانیکاکرئ موقع افی زما تعاکہ فاطریکے وکیل کوفدک سنے کا بے جانیکی خبرسنکرحفیت <sup>عل</sup>ی من ا د کررہ کے پا*س جا*تے اورا و ن سے سوال د جواب کرتے کیو کہ اسوقت ترحالت پہلے سے ب<sup>ر</sup>ت موکنی تعی اورایک از مصیبت میش آگئی تعی جسکے سامنے فدکہ کاغصب کی حقیقت ہی نہین کھتا۔ بعینی حضرت فاطریر پرویزئے ہاتھ سے و وفللم وسم ہو ناکہ جسے دکھکرکسی آ دمی کی غیرت و میت گوارانهین کرسکتی کدا وست بردشت کرے اور لیسے درہ ماک اور نفرت اگمیز اور دلیل لن **طلرکور کچتها سے اورا وسکا بدلہ نئے ۔ یہ وقت و و تماک**ر شیرخدا جرش مین آسے اور ذ والفقار کل نیام سے نکا لتے اور منت رسول پر خوطلم وستم ہوا تھا اوسکا بدا عرسے لیتے ۔ تعجب ہے کہلیسے سخت دا تعدیرشیرضداصبرفرا و بین اور منبت رسول کی یه دلت اینی آنهم سعه و کمیمین اورکوئی ات ئے ہان سے نہ نکالین ۔ توا و بھے صبروا شقلال سے حبر کا ٹبوت شیون کے خیال کے موافق ں سے زیا دہ نہوگا کون امیداورخیال کرسکتا ہے کہ وہ ایک وکمیل کے نیکال فینے بڑھے میں أتي اورسوال وجواب كونے كے ليے مهاجرين وانعمار كے مجمع مين جاتے اور ابو كمرسى خابا كرق اا وكموالياسخت خط للصفي اوراون كوظالم اورغاصب بتات -اس روایت کو ارهوین روایت سے طاکر دیکھنے سے فالبا میرخص کوایک حیرت ہوگی ا در سواے اسکے کوا مامون کے اسرارا و را و بھے بھید ہم لوگون کی سمبھ سے ابہرین کوئی ان

نین کرمرا و واسنے مین بھی دریغ نکرین اور کھی ایسا سکوت اختیار کرین ک<sup>ہوئے</sup>۔ خارج مون- اس دیقس روایت مین به ذکرسه که حفرت فالمیشسے سندلیکر عمرنے میاک کر دمی ور ما پخه لگاسط ۱ درلاتین ماری میهان یک که حل ساقط موگیا گرحفرت علی شنے اف مکٹ کی۔ ۱ و ر هوین روایت مین بربیان کیاگیاہے کرجب حضرت عالی کوا طلاع مونی کراشجع مین مراحم نے سے ابر کرنے فدک کے اتنظام کے لیے مقرر کیا تھا رعایا پڑھلم شروع کیا ہے ترآپ کو ماب زمہی ن جبر کے سینتے ہی عزیز وا قارب وخدام و ملاز مین کو لیکرمو قع پر ہوپنے ا ورانتیجے کو کرو بلوایا و ر کیان سنائمین اوراسی پر کفایت کمی ملکه او سکا سراو را و را و را و سوقت آپ لیسیے جو**س می**ن فعاوراً یہ کی آنکھین ایسی کیتی اورا پ کی د والفقارایسی دمکتی تھی *کیب تعرفعرانے سلگے* ورانبوع کے مہرا ہی سب ہنتیا ر **سنگ کریماگ گئے ۔ ا**ور پیرجب بیجے سے قتل سے ا ویجے اِس آئے توآ بے سے اون سے عصہ مین فرا پاکیا تم مجھے بھی الک بن فریرہ مباسعے مِفْعِهِ مِن لَمْ يُحَاتِّواً بِهِ فَ وَالْفَقَارِ كَا أَرْحَكُمْ حَكَ وَكُفَرُ وَهُرُو**رُمُ لَمِنْ لِكُ** اورآپ سے تلوار *کے قبضہ کوخالد کی بیٹ*ت پر اراکہ وہ زمین پرگر سکئے۔ اس روایت سے نیان بی*درئ ابت ہوتی ہے اورا سداللی کا جلو*ہ نظراؔ اسے اور زمین واّ سمان سے آپ کی *نہما*ت وحميت يرمرحبا ورتحسين كى وا زين آئى ہين اورلافتى الاعلى لاسينت الاذ والفقار كا فلغله تتجم ومجرکی دبان سے سنائی پوتا ہے۔ گمرہ کام حالت حیرت و تعجب سے بدل جائی ہے جبکہ ہ ر و <u>یکھتے ہی</u>ں کرمیا اسداللہی شان اوسوقت کیون مرکھا ان کئی جبک<sup>ے</sup> برے جو بقول شیعور ہے ـُ امردا وردُليل وركم رتبه آدمي تع بنت رسول كومىد مديونجا يا- ا دْ مُكُومُا نجه لُكُلِّهـ عا وْمُ لاتين ارين ونكاحل كراديا - اس موقع بركيون د والفقار على نيام مين ركه ليكني ا وركيون

نسبركا تعانتمل كالبكة والتيت بالتيت والمجروة فيسكص كمواف كمه كم ا سکا بدلاُ عمرکو دیا تھا 'اکہ بنت رسول کی ذلت **کامزہ وہ حکھتے اوراس طلم**وستم کی *سزا* خدا کے تسرك التمرس إلى - افسوس مع كوان رما تيون مس حضرات تبيعه كايطلب توكال نهوا ر جوالزام اینے غلط خیال ورفسا وعقیدت محیموافق صحابریرا و جضرات بنجین برنگا ایاستے تنهه وة ابت مو كمكهان حجسونی اورضعی روایتون سسے ال میت كرام اورخاندان نبوت پرلیلے بموشنه واغ لتكافيه كئے اوروہ باتين حسب سيما ونمي شان ارفع واملي نخبي ملكه جنگے خدام اور مراا ورمنه: ه تصفا و کی طرف منسوب کرد می کمین- اور مخالفی<sup>ن ا</sup>سلام کے يسائك إيسامجموعه تياركرد يأكيا كه حيك فيضيف سيعه وصرف اونكوتعجب وحيرت موملكنفناسلام بروه تناكباً وربانی اسلام اورا و سکے نیا زان کے جلین برشبه کرنے نگین ۔افسوس میسی مجبت پر نَكَادُ السَّمَالِ ثُنَيِنَفَظِّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ أَلَامُ مُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَلَّالِ چوتھی۔ وایت مین جرکتاب لاختصاص سے بیان کی گئی ہے بیلکھا ہے کہ بعداس کہ عنا مرتقنی فاطمہ 'کو جالیس ون کک جہاجرین والضارکے گھر گھرلیر کھرے اورکسی نے مرد ممل معاز برجبالشسے دو مروفاطمیشے گفتگومو 'کُروداون سے خفاموکر کی آئین توعلی مرتضی سز-ناطمیًه سه کها که ابو بکرنرم دل مهن ون سے جا کرفدکه انگو که و هاینا هی تجمعی دیرین جنانحیه و مکینن او ا و ن کے سطرحیر ما بگنے سے ابر کونے فدک کی سند لکھدی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع بركج وسوال وجواب نهوا تفا لمكم مهنسي خوشى سيع صرف حضرت فاطمة ك الجمني برابو كمرف الخمين سد اكهدى تقى ليكن تدييري روايت مين جريح الدمصباح الانوار محارالانوا رسيع نقل كي كمئي سيع ا وسمین فدک کے سندلکھدینے کا بیان دوسرا سبے اورا وس سے معلوم ہوگا ہے کہ جب ابو کم وَرِيثَ مُسَلِّهُ أَنْ ذَا وَ لَكُرُ حِتْ مِينْ مِوسِنَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الرَّمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمِورتب ندک کی *سند قاطرة کو لکھندی* اورا وسیرعل اورام ایمن کی **گواہی بھی مو**لئ-اسے معلوم ہو لکت

توكر كا فاطمة كى حجتون ست قائل موساً ما ت*تفا*-ا در نيزير يحيى معادم مواً ا ربیت نامیکئین تھین ملکھالی ورام المین بھی او شکے ساتھ ستھے ورن<sup>ی</sup> او نکی گوا ہی حوا بو کرمنے لکھے کمنو کرمہ 'تی اور کھراوس وا میت ه ا ورا و ن سنے یو حیما کہ آپ کہان سنے آئی مین ا و نھون سے آن ہون اوراو کنسون نے جمعے سند بھی فدک کی لکھدی ہے۔ عزر و کھا سینے آپ بے دیم*یں۔عمرنے* اوسرتھو کا اورا وسسے مثیا دیا جب آ کے بڑھین توعلی نے فاطمۂسے پوچھاکہ آپ اسوقت اتنی خفا کیون من تب و نھون نے بیان کیا کہ نے او ب*ے ساتھ کیا گی*ا وسیر*حضرت علی شنے قوا پا*ھارکیبوامنی دھ ت کمان لوگون نے اس سے بڑھکرمیرے اور تھا ہے وسری بات نهین کی۔ اور کھرآب سار مؤلئین۔ اس مین ایک تعم انگیز بات تو ۔۔ وقت توعلی ا ورام امین موءو دیقے پیرو ، فاطمہ کے ساتھ گھریک کیون نہیں آ سے کہ مر مبتلے کئے اور فاطرت کو تنہاروا نیکردیا۔ دوسری اسمین یہ ذکرنہیں ۔ طمّه کوهلائچه ۵ رسے اورلائین لگائیرا و محسن تقط ہو گئے کیو نکه علی نے صرف ون کو ن يا يا ورماً ركبوامني ومن إبياث اعظم من هذا كمرَّب موكَّهُ . است من فلم وستم کی ہوتی سے جو فاطمۂ کی نسبت غمر کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ جواحتجاج طبرسی سے ہمنے نقل ک<sub>ی و</sub>ہ سب سے زیاد ہاہم اور قام محاورا وس سے میڈندکے دعوی کی مکذیب کیستی ابت بولی ہے کہ بغیراسکے کا ت دفت میش آنی ہے اور نهاہت سران ق ایسی ہاتین نیا <sub>گ</sub>ہن کہ جنکو کو بی شخص مان نہین *سکتا ۔* اس وایت کی کمذیب توعلاسے اما میدکرنهین سکتے اسلیے کداول تروہ نهایت میجور واپیغ

ہے۔ دوس*رے اوس و*ایت کی مبیاد پر بہت بڑی عارت صحابہ کے ظلم وٹم کی **کرم** می ر دوایت کے غیر معتبر کھنے سے سب و حلی جاتی ہے۔ خطبه کی صحت اور خطمت جوشیعون کے نز دیک ہے وہ اس سے ابت ہوتی ہے کہ علماس المميدن اوسكي صحت كى تنبت بهت برمب وعرى كيم بين اور ندمرن يني روايتون سے اوسے بیان کیا ہے بلکسینون کی گراہون سے بھی وسکے تابت ہونیکی بہت کوشیش کی م · الإ قرم بسى وسى نسبت فرات من اعلمان هذا الخطبة من الخطب المشهورة التى مرونها الخاصة والعامة باسان بممنظ أفوة كسيم ويغطيته ورين خطیون مین سے سے حسکوشیعہ اور شی دونوسے معتبر اساد سے بیان کیا ہے۔ ۱ور کیا ب لمعة البينا في شرخ خطبة الزمرايين جوخاص اسي خطبه كي شرح كے يع لكھ كري ہے اوراران مين حميي إد سيصفح البين كهام والاحتجاج المشهور كالنورعلى الطوا لهورفى كتأب مسطور في رق منشور المعروف بخطبة تظلم الزهراء الغ نفصودتأمن هناالكتاب شرحهاوكل مأذكر اليهناكان مقدمتبالن الهاونحن نشرع لان في ايراد تلاث الخطبة الشريفية المشتملة على الإسات البينات والبراهين السلطعات والجج الواضحات والدلاظ بالقاطعات... أفواد بالجلة لااشكاك لاشهفن فيكون الخطبة مزفلطية الزهواءوان مشائخال ابطالب كانوابرو وتهم عزاماته فح يعلم فيهانبا تم ممشا تخ الشبعة كانواية مارسونها ببنهم وبتلااولونها بايديهم والسنتهم اوريراس فعاحت كنبت كفتهن تلك الخطبة الغراء السكطعة عزسيك ةالنساء التي تحبره العجب من والاعباب بها احلام الفصحاء والبلغاء فلامهاس كايت كأنجلادن حجتون کے جوحضرت فاطمیشنے ابو کرسے کمین ایک و مشہور حجت ہے کہ کویا دہ طور کی رفتنی ہے اورلوح محفوظ میں لکھا ہے بعنی و وخطبہ حرنظلم زمراکے نام سے مشہور سے اور سبکی

ختے ہم اس کتاب مین کھنا جاہتے ہیں۔ اور وہ خطبہ شمل سے کھلی نشانیون اور روشن دلیلون اور واضح جتون اور قطعی برنا نون برد اور حبکی محت میں کچر بھی شبہ نمین ہے اور بزرگان آل ابی طالب ہمیشہ اوست لینے آبا واجداد سے روایت کرتے اور ابنی اولا دکو سکھلاتے چلے آئے ہمین اور مشاکخ شیعہ کے دس میں وہ رہا ہے اور وہ ہمیشہ اوسے اپنے اِ ترن اور زانون میں رکھتے چلے آئے ہمین۔

حبكه يخطيفه بيعون سكنزد كمسا يساميحه سيءاو كالنورعلى اللورتمجها جأ أسبع ترجر كمجه ا وس سنے ما بت ہوکہ فا طمئے نے اوسمین یہ سان کیا اور فلان جیبر کا دعوسی فرمایا اوسی کوموافی شی<del>بور ک</del>ے - تصحيح مجناا وحس كااومين ذكرنهوا وسكوغلط جانبا حياس ييه - السيلية بم اس كماب کے اطرین سیخصوصًاعل سے امیدسے امید کرتے میں کا سیرغور فرائمین کرسا سے طبین ىيىن!س بات كا دُكِنىين سى كەحضەت فاطهتەن فرما يا موكەتتىنى نىڭ <u>جىجىس</u>ىچىيىن لىيا- يامىي<sup>س</sup> اِپ نے جمعے وہ مہبدکیا تھا۔ یا وہ *میرے قب*صد مین تھا نہ صراحثہ نیا شار ۃ مہبدکا نام اسمین آیا ہے جرکمپواسمین ماین کیاگیاہے و ،صرب متعلق میراث کے سبے اور جر کمچھ طلم وستم کا استغاثہ کیا ہے وہ اسنی تا برہے کەتر کەنبوی نهین دیا گیا۔ اور دو مجتبین اور دلىلین اسمین حضرت سیدہ النسانے بیان لی مین تل قیر ہے مصلیحہات حاؤکہ وغیرہ کے وہ ب علق میراٹ کے مین۔اگرفدک ورحقيقت بنيمبرخدالعم كأب كومهبه كيا بوياا ورودآ يا كتبضهين موكاا ورابو كمرصدن بنك آپ كا تبعندا و ثقاكرا وسيرا ينا قبصنه كرليا مو الوكيايكن تعاكداسين اوس كالمجريجي ذكر نه كياجا تا ا درانسی **برمی بات جوصراحهٔ شرع ا**وعِقل او رقانون اور عام برتا وُکے خلاف نعی می*نی کسی چیز* لوکسی سے قبصنہ سے بے اپناخلیفڈوقت سے وا قعیموتی اوسکا انلہار مہاجرین وا نصار ا وراصحاب بنوی کے سامنے کمیاجا یا۔

یخطبه جوحضرت فاطمیطن بیان فرایاطول مین دوجز نسسه کم نمین ہے اور نصاحت اور ملاغت مین مم **لیر قرآن بمجماگیا ہے اورصحا ب**کے طلم وستم کا گویا و ہیورا نقشہ ہے اور بمثندك

وس و تت یه فرا اِگیام جبکهٔ تمام جهاجرین وانضا را و <u>سبحاب بنوی ابر کمرے یا</u>س موجر و تبھے و الميسے ‹ رواً گميز لفظون مين بيان كياگرا كەستىنے ولكے روسنے او چینچنے لگے تھے توكيا ي<sub>ه</sub> بات سمجمدمين آتى سبته كدايسے موقع اورمحل برحضرت فاطمة موا وسى جيز كوبيان نفرانين جرست زیاده ضروری اورب سے بر هکرا و کمی مطافرمیت او خلیفه وقت کے طامری بت کر نیوالی تھی۔ چۈكمە يەلىك بهت ب<sup>ى</sup>رى بات تىمى كەلىسىھ موقع ب<sub>ىل</sub>اس خىلىبىن بىلىكا دْكرىكما كىيالسىلىھ علیا سے الم میہ کی توجہا س طرن مائل موٹی اورا و نعون نے بھی اس امرکونشرو بڑنج مجاز سکے جواب كن فكرك اور تغيول الغريق ببتشديث بكلحشيش جو كويدا وسطح جواب مين كهاؤ ساس بغوا ورانكل مهوده سبع جسكون جمي نهين ان سكنا- ما إ قرى به كارالا نوارم أسي خطبه كترج مين أيب تقام يرفرات مبن اعلم انتفار ورجت الروايات المنظافرة أكمأستعرف في انهاء الدعت فل كالحانث فعلة لهامن رسول الله صفلعل علم انعرضهاء في هذا الخطبة لتسلك الدعوى لياسهاعن فبولهم اباهااذ كانت الخطبة بعده مارج إبو بكرشها كرة اميرالمومنان ومن شهدا معهوفة كانت المنافقون الحاضرون معتقدين بصدقه فتمسرك بحدشلين الكون من ضروبهات الدين يعني روايات ستندُّ صياكة عكوعنقري معلوم وكاس باب مین وارومولی مین کر صفرت فاطمیّے فدک کے مهبه موسنے کا رسول الصلعم کی طرف سے معری الياتفا -بيس آپ كااس خطيه من وعوى مبد فدك ست تعرض كرا شايدا سر خيال ست موكا کہ آپ اوس دعوی کے قبول مونے سے مایوس مرد گئی ہونگی۔ اسیسے کم یخطمہ احدر دکرنے ابو کم رکی شههاوت امیرالمومندن کو مع اور تبا <sub>ه</sub>دون کے مواتھا ۔ا ورحومنافق اوسوقت موج<sup>ود</sup> ستعے وہ ابو کمرکے صد تی کے مققد تھے السیے حضرت فاطریقنے صریب سیراٹ سے تساک کیا کیونکہ یضرورات دین سے ہے۔ يرجوا ببصيباك استكے لفظون ستعفا برسيے ايسا سے كمرخو دحوا ب ملحفتے وسلے اور

س حراب کی نکطی طا سرکرت من - اس حراب مین جریه کھا ہے کرخ یده شنے اوسو قت بیان کیا جبکہ امیرالمومنین ا ور دیگر گوا مون کی شہا دت ا بو کینے ۔ *دکر دی تقنی صحیح ن*ہیں ہے ۔ اسلیے کہ اس خطبہ کی روایت سسے یہ بات نا**بت نہ**ین مو تی اوت کے یخطبہ بیان کیاگیا ہو۔ ملکہ حوروایت احتجاج طبرسی سے ہینے بیان *ایسکے* تدائى الفاظيمن رقبى عبل الله المحسن باستلده عن أبالث انهاا برعلى منع فاطمة فلاف وبلغها ذلانت خرادها الخركيب بوكرشف ارد. كليا فأطمئة كرمحروم كرين اوريخبرحضرت فاطرثة كوبهوخي تواونعون سيشا ورهفني وهى ورچا دلیبیٹی اوراسینے نوکروان اور توم کی عورتو ن کوسا تھ لیکرا ہو کمرکے پاس کمین ۔ اسسے ہے کہ حضتِ فاطم لا کا ہو بَائِے اِس بِتشریف لانا ول مبی مرتبہ تھا اورا وس کا ت صرف ا و س خبر کا هونجیا تها جوا و کوابو ک<sub>ر ط</sub>ے ارا ده کی ب**یونجی که وه فدک** نهین دینا ے ما نع آتے ہن -اورجو کدا س روایت میں اس مات بأصريم نهين سنه كه يحركبو أكرمونني اسيلي ظاهرت كدجواب مين جويه مان كما كما سب كم . فاطمة تشرب**ي** ليكبير. بسرف قياسى سے - **كمريه قياس سي**يندين زلک بعنیٰ جب نیجبر فاطمهٔ کو **برونی** 'اس اِت برولالت کرسے سمع بينية حضرت فاطمئه كوتيوخبرنه تقبى ماوريه فلا مرسبعه كوشهادت على وغیہ ہ کی بغیرا و کم اطلاع کے بلکه بغیرا و تحی طلیکے نہیں ہوئی۔ جیسا کہ دوسری روایت میں جو <sup>تِی</sup> ن طبر*س سے نقل کی سن*ے م**یان کیا گیاسے ک**ہ بعد می**نمبری و فاک فاطم** اور کہا لے لیے ابو کرکے یا س میں اونھون سے کہاکہ میں جاتا ہون کہ تم سولے سپج کے بیڈ کو ا لبكن گواه لا ؤ- ا وسپروه عني كولنگينين ا وريمپرام اين كو-۱ درجو كلمي روايت سيسے جو مهم-والاختصاص سيح بحواله بحا الانوا رنقل كيسهيه يمعلوم وبزماسي كما ول حضرت فاطمه

ان این این اور میراث کا مطالبه کیاا و رجب بو کرنے یہ جاب و<mark>اکر میم برون کا</mark> ىبىن ب<sup>ى ما</sup> توآپ *على كے يا س وا* بي**ر تشريف لائمين ۔حضرت على خمے كها كەپولو**ڭ كرھا وُا دركە ملیها تی وا و دکے کیون وارث مہرسا و را دسی *کتابالاختصاص کی روایت می*ن یعبی بیا<sup>ینے</sup> جنست فاطمة كوخبزونى كما ويحكه وكيل كوفدك سنة نكال ديات وه ابو ك*رشكه* ياس أكمين ورا ون سے کہاکہ ستنے میوسے وکم ل کو تکالد یا جا لا کہ ا وسیرمیرے گوا و موج و بین بسب پیب واتبین اس بات پرولالت کرتی کم حفظ ملاته کاجا نا ایب مرتبه مکه د ومرتبها س کے پہلے موا موگا س مین تو کمپرشبه می نمبین که شها دت خوردا و نعون بیش کی اورا و سکے سامنے ابو کر شنے وسيه روكياا و إسبروه خفامو مين-تومهي وقت تحاكه جو كجير حضرت فاطرنه كوفرما ناتها فرماتين إور جو کچیه لماست کرنی تھی <del>وق</del>ی خین او **صحاب پر کرتین -**ا و س وا قعه کی تسبت جوا و بھے سامنے موام<mark>و</mark> مەن كېسكىاسىھ كەادىسكى خېزفا طىنە كوبپونچى اوروە ابو كركے پاس كىين ورىخطىيە ميان فرايا - پەتواۋىي درت مین موسکتاہے کہ شہادت بغیرا و کمی اطلاع سے یا و سکتی تھے موٹی ہوتی اورا وکھیہت مین ابو بکرشننے ا وست رد کیا ہوا۔ ا ور بھرا سکی خبرگسی سنے حضرت فاطری کو دی ہوتی ا ورا وستے سَكرا وَنَفْيِن جِسَنَ ٱما مِهِ مَا اوروها بو كَبَرُ الْحَرِياتِ فِي س تَشْرُهِينَ لَيْكُنِّي مَوْمِينِ امريز خطيه مِيان كِيا بَوا علاوه استكے ميىرى روايت جرمصباح الانوا رسے سمنے بیان كى اوس-م آست كرحضة فاطمًا بوكر هك ياس كنين وراون ست فدك كامطالبه كيا وربعد مت يحتبون کے او کرنے قائل موکر فدک کی شد لکھدی ا و حضرت علی اورام ایمن کی ا وسپر گوا ہی تھبی مونی ۔ مگرجب فاطرین ابترشریف لائمین توعرش کیکرا وسے جاک کردیا۔اس روایت سے ظاہرہ جسم بمعالمه كاتعلق حضرت ابو كزشي تحفا ووحب مرضى جناب سيده شك طي موكيا تحلاورا ونعون نے سندھی لکھا آپ کے حوالہ کر دی تھی جو کھی طلم ہوا وہ عمر کی طرف سے ہوا۔ایسی حالت مین قیاس تقنصنی اس کاہے کہ اگر حضرت فاطریۂ کوشکا پرت مونی تووہ ابو کرنٹکے یا موسر

ق نے اوسے جاک کردیا۔غرصنکہ ہر کھی تسکایت کرمن وہ عمرکی کرمن اوراگرا ہو کرنہ سے شکایت کرتین اورا و ن سے فراتمین که و کھو جنگو متنے خلیفہ کیا ہے، ورومسلانون بنے ہن اد نکی بے حالت ہے کہ انجمی <u>جمھے</u> سند فدک کی کھیری اور اون کے رفیق نے ہے پھا رُوْالاا وراب یہ ا وستکے ساتھ موگئے اور ا و سکے کیے کوتسلیم کرلیا یکییا فلاہے اور یہ بسے خایف من-اگر ال**یبا فرماتین توضرورانسحاب نبی کوجوس** آتا اورا بو مگریرا عترا<del>عن</del> ک<del>ر</del> عمرہ کو ہرا بھلا کتے۔اوراگرمب ایسا نکرتے تو کم سے کم وہ لوگ جو رفقاے علی میں ہے تھے ورظا ہرایا با طناا بل بیت کے طرف ‹ارا و نکومو مع ملتا اور فاطمۂ کی ائیدمین بہت کھو کتے اور و کابڑ عمت ربیطامت کرتے۔ یہ ہاتین جرقرین قیاس ہین و وز جھوڑ وہی کئین ا ورموا تو یہ ہوا فاطم*ة هيرابد كركے يا س كئين اورا ون سے حجت كى قوصرت ميراث كى اور دليا ميش* ب تو*صرف برکه که متعلق -* ان وا قعات مین سیمکسی وا قعه کافرکر کمها -اس سی*ت معلوم مردًا* طريكا بالالوكرشك بإس بعدتره برشهاوت يابعد تحرير سنديا بعدكسفيهم كإطلاع هِوا وَكُوا والسِّصِ مِلْ مُونه تَعَا - لِمُكُد مِلْ مِن خبرِجبِ إِذْ كُومِل**ى تَوو و**عضه بين آكمِن ا در نها بيت غيظ وغضب کی حالت مین مع خدا م اورز مان بنی ہتم کے تشریعیٰ لیکئین اور صرف میرا پنا ك نديني رفرايا جو كم كه فرمايا\_ یجیے ہم بی الانوارسے نقل کر چکے من ملایا قرملسی کے جواب کو یا لکل باطل کرتی ہے سیلیے اوسمین فاطرار کا ابو کرشکے اِس *جا تا اپنی دہنس سے م*ان نہیں کما گیا ہلاجھزت علی کے نے سے کیوکھا وس روایت مین لکھا ہے کہ جب ابو کمرنے یہ منا دی کرائی کہ حبر کسرکا پرول لڈ مِن جواِکونی وعده توه ه میرسیاس آئے کمین اوسکوا داکر و عاا ورجا برا و جر برملی کا وعده بورا بھی کیا وعلی شنے فاطمہ منسے کہا کہ او کرکے یاس جا کرفدکہ کا دکر کرو فا طریہ نے اوسنے

لَا دِرْمُسَلِ ورضَيْكَا وَكُرِيمَا ابِو كَرُشْتَ كَهَا كُمُوا هِ لا وُ- اسپراول تو فاطرئيت بهت چود كم لین او بقرآن کیآیتین لینے دعوی کی تصدیق مین مان فرمائمین گرجب عمرے کہا کہ فیضول <sup>کا ت</sup>ا ا ورگوا ه لاؤ - ا وسپرآپ نے علی احرب شنین ورام ایمن اوراسا کوبلوا بھیجا ا وران ب یا کے دعومی کی پوری پوری گواہی دی جب وہ شہا د مین رد کی گئین تواوسو تت علی شنے فریا برفاطمتها كمح بزورسول كي مهن جوا وكموا يزا ديكا وه رسول التسليم كوا يذادتيا سيصا ورجوا وكل · کذیب کڑا ہے وہ رسول المصلعم کی کمذیب کر اسے ۔ اسپر عمرشنے کہا کہ جو تم اپنی تعریف کرتے م دِيم ديسے ہي موليکن اون لوگون کی شها د ت جسمين او کا فائدہ مومقبول بنين توعلي سے کها ے ہم ایسے من جیسا قموما سنتے ہوا ورا کا رنہین کرتے اور *پھر جا ری شہ*اوت ہائے بیے بول نهين ترانگايللهِ وَاقَالِالْبَهُ مِي الجِيعُونَ اور بعيراسي يرقناعت نهين فرايُ مكر جناب يبرك ا ونکو برا تجلا بھی کہااوریہ ذبایا کہ تم لوگون سے خداا ورا وسکے رسول کی سلطنت برحست کی وراقہ ا وسکے گھرسے غیرے گھرکی طرف بٹگوا ہ وحجت کے سال دیا ۔ قریب ہے کہ ظالمون کو لینے ظالم کا وم موجات اورية مت يوهي وَسَبَغِلُمُوالَّانِ مِنَ ظَلَمُو ْ أَيَّ مُتَفَلَّكَ بَيْفَ لِيبُولِ يعرفاطميس كماكه جلوضداس هما رانعيسادكر يحاقه هوتخبنز انتحاكيمبنن اس وايت ست معلوم ہے کہ جو کھروا قعد گذرا و ہبناب امٹیرا و رمنضرت سید ہے سامنے گذراا و رد و نوسسے حجتین موم اوره ونویخ قرآنی دلاکل میش بکیے اورد و مؤسفے جرگھ کمنا تھاکھا اورحیکدا ویجا دعوی نه ښاگیا اورا وکی وليلين روكردى كئين اورا وكمي شها زمين جشلا لأكئين توخو وجناب اميرشك جناب سيدة سيحكها لم حيله خدا ہي ہمارا فيصله كريكا - و موخيرا بحاكمين - توا سيكے بعد كو نسامو تع باقى راغ تھاكہ حضر خالممة د وباره یاسه باره تشریف لآمین اورمیرانشک دعوی پر دلاُل مین کرمین اور**صحاب** کوبرا بعب کل لهتین ۔اورکیو کمریہ بات سپے موسکتی ہے کہ جب اوکموخبرمو نی کہ ابو کمرشنے فدک سے اون کومحروم بے کا ارادہ کرلیا ہے تب وہ تشریف لا تین اورخطبہ مین بیان کیا جرکھے میان کڑا تھا ہ ہ رومت مذكورهٔ بالاسے ظام سے كدمنا ب سيده شكے مواحمہ من حضرت على كر بيجے تھے اورا بو كمروع مزارك

غصب كرنبوالاعلى رؤس الاشها دكه جيكے تھے *ى حوا و مُعاركمي گُنمُ تَعِي جِسِكَ سِلِع حضرت فاطرً كو يُوكليف فر*لمنے اورائسے سیرے و بلیغ خطبہ کے بیان کرنکی ضرورت باقی رکمئی تھی۔ بإنجوين روايت كتاب الاختصاص سيبيه بات معلوم موتى سيركة من مرتبة ابو کرشکے اِس گئین-اول مرتبہ تو یخبراکرکہ اذبکا وکیل فدک سنے کال دیا گیا۔ , وسروتبہ حفہۃ ، سے آیہ وَدِیت سُلَمْنَانُ مَاؤُدَی حجت مِین کرنے کے بیع ۔ اور مہرے تر رحضرت امتیر کے کہنے پرکر حب ابو کرتنہا ہون تب جاؤکہ وہ دوسرے کی نسبت زیار ، زرم امین ب جو کو حضرت سیده کو فرماناتها وه انحیین مین موقعون مدین سے کسی موقع برفرمانا چاہیے تھا مِلِي مرتبِه تواس خطبه كاارشا د فرمانا آبت ہى نهين موسكتا ۔ اسپلے كەابو بكركاية جواب كېغم ندا ٹ نہیں موانسکر خود حضرت سیدہ سے خیال مین نہیں آپاکدا سکا کیا حوا ب بن بھی جناب امیرئے یا س حلی اکین ا ورا ون سے سا راحال کھاا ورا و نھو ن سے *با یا که تم حا* دُا وروَدِتَ سعکَ اَتُحَانُ هَ اوُهَ کَی دلبل بِشه کرو ـ تویه دلیل *مبه کاخطب*ه مین ذکر مانئ تقررمین سان کیاجا 'ااوسکا'ا بت نهین موسکهٔا - اسیلیے کمه ولهل حضرت فاطرط بارک مین نه آن تھی ملکہ حضرت علیٰ ٹے سکھانی تھی اور ا ذیکی تعلیم کے موافق آپ رِینِ لیکئین تعین - دوسری دفعه نجی اس خطبه کا بیان فرقیا بعیدا رقیاس ہے؛ سیله وسى علىه من بعد وَرِمِتَ سُلَةُ أَنْ دَاوُدَ كَ مِينَ كُرنِ كَ الو كَرِيرَ بِي شهادت انگی۔اورحضرت سیدہ کئے علیٰ وام ایمن کو ہاکرشہا دے دلائی۔ اورجو کھھا و سکے ب مقالم مین حضرت امیرًا و رمناب سیده کے ہوا۔ اورا خیرمین حسنہ تنا الم تعریباً کے س كينے يركدا يك عورت كى گوا سى مقبول نعين موسكتى اورعلى خ شهادت سندا يَا نفع جا من غصيمن أكرا وموكم مرمن وريككر اللهم إنهما ظلماً ابنة نبيك صلى الله على ولله حقها فاشلاد وطأتاك عليها تم خرجت كراتس ن وزن يَرب نبي ك

ه برطلم کیاا وراوس کاحق مچین لیا توان برا بناسخت عذا**ب ازل که-او ب**رها که نے کے لیے اسکے بعد تشریف لانا بیان کیاجا سے تووہ مونمین سکتا اسلیے کرا سی روا بیت من يه لكها ہے كدا سكے بعد حضرت على مالىي س وزنك مهاجرين وا نغيا ركے گو گھرفا لائه كويسے بيرساور معاذبن حبائشت گفتگو بھی موٹی اور حب کسی سے مدد کی تب علی سے فا ملہ سے کہا کہ تم ابو مُرکے یا س جا دُحبکه وه تمنها مهون -ا وریگو یا تمیسامو قع تحاجبگاطرا او کرشکه یا سرگهین -اسمین اوس . نصیب<sub>ی د</sub>لمنع خطبه کے بیان کرنیکا کو ہی محل ہی نہ تھا اسیلے که اس موقع پرا ہر <u>کرنے حفرت</u> فاطمهٔ اُک مضی کے موافق سندلکھندی تھی -اوراسکے بعد جو تھا موقع جانے کااوراس فیسیح خطیہ کے ابڑھنے کا باقی *ہی نر* } تھا ۔اسیلیے کر جناب سیدہ <sup>رہز</sup>اوس *ضر*ب شدید کوجیسے ک*ے برشان*اری اور ىر سىنەحل ساقط موگيارىسى بىيار بوڭئىن كەا وسى مىن نتقال فرايا -غرضکه خِنخص درابعبی غورسے ان روا بتون کو کیجے اورا یک کو دوسری سے ملائے اسے اس! شەھەنقىيەكرىيخى مىن كىچەشىنىيىن رمسكتاكەمبەكا دعوى جۆنكەاسى خىلىيەمن ميان نىيىن إُلِياكِيا اسِلِيهِ وه دعوى حجيوًا سِير - اسلِيه كه حضرات المهيداس خطبه كے حجورًا موميكا قرار كمرين سمّ ا و جب اس خطبہ کو مجھو انہ انمین تو ہبہ کے دعوی کے غلط مونے مین کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ ملا ہقرمحلبسی اس انتکال کے جواب مین کہ مبیر کا ذکراس خطبہ من کیون نہیں موا یکھی وا مین کہ جرمنا فتی حاصر متھ وہ ابو کرائے صدق کے مققد تھے اسیلے فاطمیئے عدیث میراث سے تسك كياكيونكه يرضروريات دين سنع تعابي جواب بعبي حيرت انكيز سعه اسيلي كواگر حدث سيرا ہے تسک کرناصرف سلیے تھاکہ و مضرور بات دین سے تھاا ورسامعین پرا وسکاا نرم ہواتو مہر کا ، عرمی اوس سے زیاد ہ اسم اور القبض لیل الملک کی دلیل صدیث میراث سے مجھ کم فردیات وین سے نرتھی۔ بکرمیرا نہ کے دعوی پر توا ہو کرکڑو موقع بھی لاکھ پنجمبرخد مسلعم کے قول کی سند پر سراف کے عام حکم سے ترکہ نبوی کوسٹنی کردیا و رجو منافق حاضر تھے اورا ہو کرسے صدق کے مقا ا و تعدن نے اس روایت مین او تعین سیاجا کراو بمی کا رروا نی کوجا کرد قرار دیالیکن اگر حضت فاحمته

حواب ابو كرشك ياس نيماا ورنهوسكتا تحااور ورحفرت سيدة ك دعوى كى تصدين كرسة رمح فللم ہے۔ اوراگرو ہ ا ہینے نفاق اور ابو بمرکے ساتھ شریک ہونیکی وجہ سے نفا یما کرتے توا بو کرکے طلم وسم کی حجت تو یوری ہوجاتی۔ وه وا تعدجو بعداً س خطبیک ارشا واور گھرمین واپس جانے کے واقع مواوہ ایے جمیہ ورجیرت انگیز ہے حبیکا افر نصرت فدک کے دعوی پر پرم تا ہے ملکہ امسل صول شیون سے ہمیہ وبرمم موجا ماسے ۔ یعنی جناب میرا ورصنرت **فامل** کی ع**میر ک**ے دعوی پربہت ک**ی**ھ موتز ب سیع حضرات شیعه اوسمین ایسے حیران من که نرکھواو س کاجوار ہے نہ کوئی اِت اسینے اصول کے قائم رکھنے کے بیسے او نکے خیال مین آنی ہے۔ اور فا لجب حضرت فاطمئه ميخطيها رشا د فراكرما يوس مونمين توا ون رإ ليها رنج وغم طا رى ، بدهمی لینے باپ کی قبر بریشریف کیگئین اور و بان جاکر بهت کچه بنن کیا اور در دانگیر

العقد پرسپ درب مصرت قاسمهٔ پرمطیها رساد فرازا یوس مهوین بوا و ن برایسارج و م حارق بواکه و ه سیدهمی سینے، پ کی قبر برنشرلیف کیگئین اور و بان جاکر بهت کچونمین کیا اور در دانگیز شعار پرسطے او بہت روئین - اور بعرو بان سے گھر کولو مین حضرت امیرالمومنیزل اون کے نتظام مین شخصے تھے آتے ہی آپ نے جناب امیرسسے یہ خطاب کیا کہ حسطرج بچہان کے بعید میں بٹیدہ مواسبے اوسی طرح تم برد و نشین مہر کئے موا و رشل ڈرسے معرف تھے۔ تمت زد و ن کے گوم نے جیب شوکت کو خاک مین طایا اب ان مامروون کو ہلاکہ کیا اور اون کے کثرت کی پروا کی اور اون کی شوکت کو خاک مین طایا اب ان مامروون کور ذیلون سے معلوب موسکتے ہو۔ ابو تی اور کا بٹرا ظالم

رجبرے میرے باپ کی مختنی ہوئی چیزاور میرے مبیون کی معاس جھنے تیھینے لیتا ہے۔ اور ا با وان لمبند بھیسے مجلگر اکر اسبے ۔ انصار میری مدد نمین کرتے اور نہا جرین سے اپنے آپ کوئلسی ا رئیا ہے ۔ اور تمام اومیون سے آنکھین مندکر لی ہن نا و نکاکوئی و فع کرنیوا لاہے نہ میڑم دگا تمناك مين! بركئ اوغمناك واليس أي - منه است آپ كوؤليل كيا - بحير ب يها تي من ع حال پر حبیر بخصے بھروسہ تھا وہ و نیاسے جل بسا ۔ درمیرا مدد گارشست ہوگیا اسکانیکہ بنے اپ سے کرتی ہون اورمیری فرای خداسے ہے فقط . اس بیان سے آپ کے معلوم ہواہے کہ جناب امیرالموسنین نے کھی تھی آپ ک مددنهین فرمانیُ اوراس تامُصیب کے وقت مین آپ گھرمیں پیھیے بیٹھے ہے۔ حرکھو کیا وجھرت *ہ منے:* خود ہی کیا وہی دعوی کرنے کے لیے تشریف لیکئین او نعین سے سوال وجوا ہے کیے ن ب جوکوسنا نا تھاسنایا ورجو کھیرکھنا تھا کہا۔ اور صیا کہ فرماتی من خشمناک با ہرگئے اور عمكين وابيس آنئ- اورجناب اسيرك لييئة آپ يوثنل جنين پر دونشين كرليا و .ايٺ آپ كولهل مالیا- بسر یون سنے بھاڑاا ورٹسیرخدااسنی جگہسے نہ ہے۔ اور حضرت علام کے اسطرح پر ىحدە يىنى سىجناپ سىدۇكود دىسدىمەيدىخاكەجىيە فراسىخىكىن كەكاپىن اس; لىت و خواری سے پہلے مین مرکئی ہوتی اورا س حالت پرا ہے آپ کو ا دکرنے لگین اورا پنا ریخ ى الموريز طا هركيا كرمبير بمصح بجرو سه تعاوه دنيا ست چل بسا ا و رحبا لبمير كي مه ذكر في اوا سكاروا ذا مین کیجة عصه نسینینیریه صدمه م واکه آخرا ون ست نر باگیا و رهنه تنای کی نسبت پرکلمه زبان سے کل ہی گیاکہ میرامدد گا بست مع گیامین سکانسکوہ اینے بایہ سے کرتی ہون۔ جناب سیدهٔ کی اس در دانگهر تقریرسے یابت و اسے که و و روایتین جن مین برپ يأكياست كدجناب اميرفدك سح معالمدمين ابو كمزيح بإس سكيخا وراون سنع مباحثة كياا ورفاطمة وكيل كخلك فيينے يرا بو مرصديق مركوبہت كھور انجھلاكها ورنهايت قوى دليلون سطافكا لموستم امت کیاوه سب جھو دفی ہیں۔خصوصاً وہ روا متین حبین یہ بیان کیا گیا سے کہ حضة فاطمیم مین جناب میریخ شیخیین منسے معاحثه کیا اور طامت کی ۔ اورجب او نھون نے کھھڑ سنا لركەندالتھيىن *سىكام لەدىگااورا ي*ىستىغاڭ اللَّبۇئىنَ خَلَكُمُوْااَ بَيْ مُنْفَاكَبِ لَيْنْفَالِبُوْنَ سَ*ال*ا

ا وغصه من وثه كرحيط كم جعوى اورب بنيادين -اسيك كالرحضة على في ايساكيا مريااه إ سترو کی مومن وکروا ، حضرت فاطمهٔ ایرگر کی محلیه ست والیس اگر حضرت علی ا را وجودصمت ملهارك وه كلمات ارشاد فرناتمين حبجامعمولي وميون كي زبان سنه كاناهبي و ! د ب اورصیب کے خلاف ہے ۔ کیا حضرت علی کی اون کومٹ ننو کیا جوا و خوون ۔ مالمدمين كمين وراون ملل تقربرون كااوراون لاجواب مباحثون كاجوا وغمون نے ابو كرونمرسے كيے انمين حانبين مبنى متيحه مؤ اكدحضت سيره كحرمين أكراييه وقهت مين حبكه كون سوك على هزيه والانهوا ون سنصير فراكمين كهُ ما نند حبنين در رحم مرده نشين شده ومثل خائبان و خانّا كريخته والع زان *کشجاع*ان *دهررا برخاک* ہلاک افگندی مغلوباین امردان گردیر اینک سپرا بو فعافہ اظام *چو*ر . بخشید که میررمرا زمعیشت فرزندانم راازمن می گیرد وا نصارمرا یا ری نمی کنند و مهاجران خوه را به نیا ه<sup>اش</sup>ید ه<sup>ا نه</sup> نه د فهی دا رم ونه یا وری و نه نشاختی خشمناک بیرون فِتم وغمناک برَّنْسَتم خود را ذلیل کردی گرگان مید ومی برندو توا زجای خود حرکت نمیکنی کاست میش ازین مدلت وخواری مرده بو وم ! أكرحيه رصورت المحك كرجناب سرفدك كمعالمه من موال وحواب كرنے كے ليے تشريف ليك باوريا رشادحضرت سيدة كانعجب أكميزب اورس سصمعلوم مواب كرمآ كيء ہےوہ فرایا حصیح نمین تعایاجنا لی*سیری کوشسٹیر ، آکے ز*ر د ک بامير كاجواب سست برهكر حيرت الكيزت بالبيك كدد رمورت فسيحرف اون حضرت علیٰ کے جانیکاہ کرہے آپ کو سطح سے جناب سیدہ کوتسلی دینی تھی کہ تم ار وررخج مین دا تمات کاخیال نهین کرمن و رمیری کوسشیشون کی کافی قدرنهین کرمین من سنه کونسا وقیقدا وٹھار کھاہےاورکونسی کومشسژ جو جھے کرنی تھی و دیا تی ہے۔ تھا ہے وکیل کے پکالے ب سفتے ہی مین! بوکروعمرکے پاس گیاا ورمن لمهاجرین والانفسارا ون سے اواا ورتما **ع**بتین <del>اغ</del> سنے مِن کین اور ہر طرح سے او نھین قال کیا۔ اور پوکیا یہ بات تم بھبول کئین کہ آپ کے سا۔ شهاوت رینے کے بعدمین نے اون سے کعیسی مرا کفتگو کی اورجب کو مُعون نے زنیا تو من .

교 سے زیاد ہمین ورکیا کرسکتا تھا گریجاے لیسے کواف اقعات کو ایرو لاتے فرایا قریر فر که نسبرگرو- تههاراا ورتهاری روزی کاخداصات ہے او خداوندتعالی نے آخرت میں جو تھا ليه دياكياب وواس مع بترج جوان بخبون في تميويد ال اب سینے کواسکا جواب صارت میں کیا ہےتے ہیں اورا میش کل سے بحلنے میں کیسے کچھ ا رہے میں۔ ملا باقرمجلبسی *جا*رالانوار کتاب الفتیض فیرسال مین فراتے مین کرا<sup>ی</sup> ہم اس<sup>نس</sup>کل کو و فع الرتے مین جرغالبا اوگون کے دلوندین اس سوال مجواب کے سننے سے بیدا ہوئی موگی اور و ارا عة اص*ن فونا حضرت فاطمة كاجناب ميلانومنين برك*ا ومخعون نے وكمي مرد كمي اور *حضرت* م ا اجناب میرکوخطا وار تھھانا با وجود اس بات کے جاسنے کے کدوہ امام ہین اورواجب لاتباع اومِعصوم اورباوجو ۱۰ سربات کے <del>تبیقنے کے ک</del>یا و نصون سن کونی کام نہیں کیا الانجکم خیدااور مطابق و<del>ص</del> ، جرحضرت سیده کی تعسمت اوربزرگ کے خلات سے ۔ یہ فراکر ملاصاحب سکایہ جواب دستے ہین فاقول یکن ان بیجاب عنه کو کمن سے کواس کا یون جواب دیاجات ۔ جواب کے آغازسے پہلے ہی جوالفاظ للصاحبُ بیان فرطے وہ خوراس باے کو باتے مین کہ خود ملاصاحب اس جواب کو قابل ترتنفی نبین بیمنے تھے۔ کیراس جاب کیشیری ولئے ہیں مان ھدنا ہالکا اے حہ |منهالبعض المحمالالنعني ياتمين جوآب ن بيان فرائمين وهصرت بعنه مصلحتون كي وجهسيَّمين ورنه حقیقت مین کمیراً ب جناب میری کامون سے خفا نه تعین ملکر اصنی تھیں اوراس کہنے۔ غر*ض آپ کی صرف یتھی کہ لوگون کوصی ہے اعلال کی قباحت* وا ویکا فعال کی تناعت علوم ہو. ا ورجناً بأمير كاسكوت السيك نه تفاكه آيان بوگون كي باقون كوييند كرتم بون يا س سع بضي مون اوراسطرح كى إتمن مصلى كناعادات ورمحاوات مين دست مين جيسا ككوني إ د شا وكسر الين معين خريم **ما لم**ین جورعیت سرزد م<sub>وا</sub>م وعمّا ب کرے گوره جانتا موکه وه خواص اس گناه سے بری – ت معلب مرائب گرندگا رویکے جرم کی نظمت لوگون پرمعلوم موجاہے۔ اور مشال

بحث مدكه

على كي واره على كرك اين طرف لهيني إس مع يحوز خوا و على إرون برعتاب نطام كرا نهين تعا بلک توگون کوتما ناکه وه سمجه حاکمین که او نمی خطاکسی غطیم سبعه ۱۰ورا و نکاجرم کیسا شدید سبع - آپ کا فصها و رربخ کی شدت مین جنا با میراسے اس تسم کی کتبن کرنا با وجود کیآب جنا بسیر کی کارروائی کچقیقت ب<sup>ے</sup> اقت تعین کھوآ کی عصمت اوغطیہ کے خلات نہیں سے جسکا دراک سے بندو کے ذمن عاجز ہن . ا سى جراب كوجة ليقيس مدرل لفظون سيميان كيا سب مُولف گويدكدر بن تفام تحقيق تعضي از ويضرورست-اول وفع شبرجندكه مكن ست ويضاط بإخطوركند-أكركسي كويدكم عتراض فاحمة مرحضرت امترما وحزا برومچیصورت ۱ ردجرا بگرنیم که این معایضهم و اصفیلحت ست! نیرای آنکرم دم برانند که حضرت ام لب خلافت برضای خود کرده و بغیب نیم ن اصبی نیزه و در قرآن بسیاری رمعاملات باحضرت سول تبده و غرض تهديدة ماويث فكران مت ازيرة مبل ستانجا زحنت موسى صاد شدد روَّعتيكه بسوى ترم برُنشت ويشار عبادت گوسالدکرد و بودندا زانداختن الواح وسرویش باردن اگرفتند ببیش کتید مربآنکه می دست ک ن نقصیر مرارد ما آنگر بر توم طاهر شِوونسنا عت عمل ایشان ـ وما نیرعنا بی کمحق تعالی پرحضه بین سین حوا کیرد كه آيا توگفتى بمردم كرماد بار رما د و وخدا جرانيد ما آنكه ميدا نهركها ونگفته ست وشل ين بسيارت نه اورصاحب لمقلبين بعى قرب قرب اسكئ اول كرت مين كما بفول دعا فعلت بالنسبة الىعلى تالت الجرأة وأبحسارة مععلمهابانه امام مفترض الطاءتر ولايليق أعتله هداه المخالحية من مثلها الألابداء شنأعة مأفعله ابوبكرم بتلك الفعلة الفظيعة على لأمنه وإشات كغرالهم ين كأفعل موسي باخيهم كالانمان الحبيبة الخش على سجت بعلى القوم شناعة عبادة العجل صفر ومر ا ورصاحب اسخ التوابيغ اس سوال وجواب كے متعلق پیزماتے بین۔ کمنٹوٹ باوکاسل الم سبت مستوستان مركات مثال امرم بكرمقداة وابور وسلمابني منزلت السلماج بالهواليهين بير*ون اوب كام نزنندود بع*يداس خاطرتمناي اين طلب نه كنند - وُنتى نسيدانم كيا ديده ام كهلمان وُرخِدسه

الي بيناً ه هي مِرْتُ نن بيهي مت كهيرون لي ميت بيجة آفريده **را تواناسي حل بين إگران ميت ها الم** كنعدثه بور وتكلماه الميضحيحة علمه أكان وأكيون عالم يودلاجرم إزان ميش كمرسول خداو واع جهان كوفيرحوا بالمدَازل أرز الزني المستأمت وأم خلافت وضبط فعرك عوالي أكاببي دمنت وتحكيم عسرية كتفريعت موجوبه إيزان سنجزئ كمخدا ونساي من مآف صحني في فرمورسيخن اوسخن عمل عمان بوه وكلمدًا ووديعه خدا ومرن ومنا عنه <sup>مما</sup> والمكاوت وملك رفيع تربود ابعوالي وفدك جدرسد . وحد بسيارو قت حسنين <sub>ا</sub>لأسنة ي خما إنيد وانعياب شباليثان ابسالي مئ سانيد مِلكت نياد حشيرا وابرز باني برميزان نمى فيت فدكر وحوال حيسية وصل عمال المست الرُّولُ من خطاب وخطيبيه بودواين ممه فزع وُسكوه چه واجب مي مُودايس، بيضراً بالمِمنيز اُنلها جبارت کوری مذرت مبتن اِحلباب عصمت بینونت شت -یا سخا بر سخن <sub>ا</sub> برین گرنه خنگ کینم ما سارا إل بن ستوست شرحي كذ سطو إنتاد واللآ كم گوتم يحكم بدر كات عقول اتناه خود استخضرت بهمي خوست ا كنظالم الازعاد ل حتى لازباطل إزمايراً أكتم يميرك فطرت يشان زرّ شعات زلال ولايت بيره يافية ان**طريق**ا ضلالت وغوایت باز تئوندوریشا مراه شربعت و مرایت و مر-انهتی همحا**ق** مهم اً ربیان جوابات کی نسبت ضورت کیجرسان کریکی نهین و کمیتے اسلین که مرا کایستم بودا را دمی خوو ان جوا بأت سے اوس فقعت کااندا :ه کرسکے گا-اوراوسے بقین ہوجا نمیگا کہ بجزاستکے کہ پیعاملات الرراکات سے بیجی جائیں ان فہرسے فاج من گرختصہ کی کھنامنا ب بیجھتے میں۔ بئ الانوا رمين جوخواب ملا باقر محلبه بيث وياست كمصلحتًا حضرت سيد شف حضرتها ميلمومنسوب ایسی پاتین فرمایین-۱ و یؤمنرآپ کرمسرن یقمی که لوگون کوصحات کے عال کی قیاحت اورا و کیے فعال کی نسا ست طا ہر ہوجا ہے۔غالبا ہرخص سرجماب کو تعجباً واسٹ کی طرستے دیکھے گا۔اور تمول کا کرجسا جواب نه باتومجبوری فبحول الفریق ینشب بهاهشیش سمجها کردی کمچوتوکهای <u>ماسه می است</u> حِرِ لمبينًا يار وكلمه ويالكُ إناخيال نفرا ياكه به إتين جوصرت سيده بين جنابا ميرسِت فرالير في وأهمير بميري ي جہان سولے آپ کے باگھرے لوگون *سے کوئی غیر نہ تھا جنگوٹا اسٹطور* مو۔ اور غیرون کے سانے کے لیے

نضارا بوبكرصدين ورعمرفاروق كظلم وتتم كى كونئ بات اتى ركهم تقيى - اورنه بففيع وبمنغ خطسين أوتمي نسبت جوكموكه اتحاا وسمين سيحجوا وثهاركها تحا كافراورترم ا و کاعلی رؤسه الاشها دیان فرا دیا تھا۔ ووکوننہ یات اقی رگمئی تھی جسے حضرت علی ٹر رکھکرنتا ہان ملاصاحباً گر یہ فراتے تومکن تھا کہ آسان کے فرشتہ سمدرد سی کریے اور تسلی مسینے کے لیے آپ کی ہجا پر کا کفرونفا تی او یا و بکے حور و تعدی شانی منظور مو گی-ا و بنکے شائے۔ ین حضرت میرکومخاطب کرے پیخطاب ذبایا موگا ورجھ بت بار و گنا و حضرت موشی کمثال دی ہے ووبعبی لینے ول کے نوش کرنے کے لیے بیان فرانی۔ ورنہ اوسکواسے کیا گ لیمنین گئی کرمضرت ہارو تا بیتناب لوگون کے کھانے کے بیسے کیا گیا تھا۔ سوا اسکے ج ، عبى روس الأشها د تعا- نه انكرگورين مبيحكه إورتهما يُ مبن حهان كو بي دي<del>كھنے</del>والا فرشتون *کے نہ*و۔علاوہ برین حباب *میرےاس خ*طاب کوج**رحضرت سیدہ سے کیاا سینے ہ**ی نسبت ما حب بمجمعتة بن وسمصلحت يرمبني خيال فرايا تها- اسيليح كماستكے جواب مين وسكالفاظيه من فقال لهامير المؤمنين لأويل لاتبلالوبيل لشاننك عنك فاحنسبوالله فقالت حسبوالله والمسكت اسكاترميه فارسي من فألم كلبسي في اى ابنی انه هٔ ذریت بیغمیر-میشستی دامرد منع ذکردم وانچه از جانب خدا امور درم بعل ردم واً بخه مقدور بو دا زطلب حق خود درا ن بعقسیز کمروم - و روزی تراوا ولا و ترا خداصام برست ـ اسر جرا ا بح كوتبخص سمج ببكة اسبح كمعضدت على نے ا دس خطاب كوحضرت فاطمرنيكے اپنی ات برمجمو ل نهبن فرمایا تو د.ا ون *سے غصہ کو*اپنی نبیت نہیں خیال کیا تھا۔ور: آپ کیون یہ فراتے کمین نے پی<sub>و</sub>کو ماہی نہین

وكي علمي مراكاه كزبانسظورتها ساوريكمهاكدآ يعلمي مرمن كبون أيمجينة فعاموني مهن وكيون بحصاب ے ہاتمین کہتی من اوکوون محص<sup>م</sup> حنین کے برنے انشین تھرانی مین میں نے آپ کی مدو مِن ک عن سنتاب کے سومی کی ائید کی کے سامنے صحابہ سنت جھا واکیا۔ اورجہان کم ن تعاا دُکوملامت کی۔او کا طلمہ ہتم ابت کیا۔اور دِنکہ بیب ابین بین آئے سامنے کیں در بھر کی ہیجہ بوقى من و رمج<u>ه م</u>بزول و رضائف نُحُه إتى من ياَبِ كى ثنان سنه بعيد سبع ـ اورج<sub>و</sub>نكه وضعون كي روايتون مير بغليسيام نقول بين است ووحضت سيده كي عصمت بين خلل بيداكيت او مفتضا بشرستيأ يا كويجاغف مركزموالا قرارشيته من سيج بيرهيج كحضات شيعهمجبور من اربب مبيادا ورغلط إ بت کرنے مین نص انجل فرات میں - مرموقع کے لیے اونھون سنے ایک وایت نبائی ۔ اور بعا عتر <del>ف</del>یا ك يك جواب گرم هاا ورحبوث كريج كرا جا إسكاست و دايك ببي روايت! د را ك! لم بستے تواتنی مقت بین زآن۔ اوالیومی بیعت نہ دتی۔ گرکیزت روانات و اختلاب فرال نے یم حواما محتت بجاليا اواوس ناقضا وإختلاك جواذكي وابيون دربيا زمين حار نكره عوكمويسا باطاكرد باكزا ت المراه بحامو کم فرگری پوسکتی ہے۔ زغلط بیانی اور حبوثی نتہا کے میٹر کرنیکے ازام سے و ویج سکتے ہن تمرنط وليذير وتحربرني نظيرازا زهأ فكارطبع نازك خيال نكته فهمرجا وومقال مرحصنة ميرفيزك كاميان بواول سنة آخريك كلي مصنصيغ مرم مجنسة وز يقت من بعدا وسكى سيداوا را ورجدو دار بجدا و ريا مركه زمانهٔ رسولي إصلى اً له ن کستصرت مین خرج کیجاتی تھی ورصحا بہ رسنی سٹونہم سنے اوسکے ساتھ کیا براؤ کیا آیا و چ**ال** اوسکے

وسيط لمبيت كوءاله كيا إمثار انسان يعيم سيط ايتا عنات تبيد كتام الورانسات جوه كاكن سبت الروكية من نقل كرك مراك كاجواب بروفيرج وسبط الفاظ مين فرتقيين كى كتيسي اداكيا ببرحسي مبزعترض ساكت موصاً ما ببي يرافسي كونى مو قبط تتب بنية كما إنهيم أأ اسحاسك بيهائم بعف تتكليب حضات شيعه كوجواب نييه بن مهت مبي مختصا ورش طلب بن وربيس كح توایسی عبای<sup>ن</sup> تین مخلق ہے <del>جسکے بمعن</del>ے کے بیے کتب نعات موسطلحا کے معاینہ کی ضرورت پڑتی ہی بنا معاہد ہ ۔ اتھ سرکی ضرورت تھی جسکے انفاظ سنستہ عانی میں مون نیز موج کی تونیسے معایمہ آیات مبنیات کے دوسرے <u>ص</u>ے عرد المتعلمة زيرة المحدِّمة بن جامع معقول ونقول حادي فرع وصول ملأما موري سيرمجر **مهر بعلى ل** ىىنطالىقۇى سەمۇتى بواس كتائىچە ھىلادلى كۋا نيە كے ساتھانىيى مناسبت سېر چىيىيە كھاسىخە سے -عروس کو زیورسنے – دعاکوا جاستے ۔ بیج تریہ کامصنف کی تحربے تقریرا سن وروشور کی چگو ہاا گ زخار سبحور وصديا زاس طبيعت ميزع وأمنك بركه وفترك فترلكه يثالين تب هم معنمون آفريني كم نهو ملكه ن ورجد مِرتقر ربرو- مبردعوی کی لیا تعطعی شخنت بر برا من ساطعة ما نمریچه من مخالف کارمیاد کیا ہے تمامل کیا ہوجت وباطل کا نوٹو کھیے بچاساسنے رکھ باہنی اظار بکھتے ہی بلاما ما مغرروت و اطل کی تبر کرلیسا بقد يَعْرُفِ كِيهَا سِهُ وهُمْ يَعْلُمُ مِن استدرطا قت نهين كارسكي بَعْرِف كُوسِكِهِ رَكَانُ یانی کہان جوا دسکا وصف بیان کرستے ہے 📗 تحقیق وصف کس سے موتقریہ کے م ع مواتحا و وکنر تباخر مِارون کیوجہ اُسے ہاتون ہاتھ فروخت مواتھا ہا وسکے و ہارہ چینئے کی صربت ر مرمنتا ت کوا وسکے پینے کی صاحب ہوا وس**ی طر**صے امد تعالیٰ سر حصہ کوئیسی مقبول خامد <sup>و</sup> عام و ما ورمسنعت دوزد وزمات بوحائے مصنفت مدوح نے اس حصد کے طبع کرنے کی جازت جنا خالف والاشان بفيع كمكان مافظ عبدالوا حدخان سلماله نان الك مليع صطفا في كوعطا فواني زيالقا ك وقت طبع براه تهام فرایا به کناب بعرب ایب حرون بمبی غلط نهین آنے یا یہ برجراد سے دیکھنے کے شتاق

ببها لآب ذکوئے اونے ول یومردہ موگئے تھے زمرنواسکی سیرسے او تھے غیرانی فنة موسكيًا سرجيجيدان كح مج زبات فلعات طبيع موزون كييم م**ن وزبل من درج بهر قبطعه ارقم** لمبج كردية عنه دومي النزآيات بنيات اليك الين بحلى وتبيين سرب العدائفي وعصب چھیتے مُنامَجَیہ نے بس ہو کے زحنا ک ب اختیارا و ماک مامات کهد ا ریخ طبع پاک سہے "ا ریخ طبع یا ا لكها بهى خرب وا قعى حيفا يا بعى خور آیات بنات کا حصا انصاوب جود كمصورتن بمخيب تاریخ اوسکی حجت انبات کر ۱۵ سر جهيتي سص حبدناني آيات بنيات ىرىدى كىلىغىدىغىلى مۇرىدا نىلىخىچەركىكاتى يات بىئات كى *دىسرى جايىزىجەن*فەكىيىن بەپئولغە جايىغ المجىس لەھلى الملكم مورى سيدمحد معد ويحاجنا فصاحه بهامي زادا سدادالا جلال لنفاخر يحسب جازت جناب مون مدمح بهلي طدسكه ووز محرون كحطوست حانظ محدعب الواجد فان ليف مطبع مصطفائي واقع عَلِيْهُ مِعادِمِم نِهُ كُرِينِ تِهَارِيخِ (ء q) شوال لمغطير شاعل سجر بريين جيسيوا لما أفي كور سے اس جار *ڪيجي* يُحْكُمُ وَكُرِيبِ حِيهِ وَاسْتُهُ جَاكِينِ عُرِيثًا وَالْعَدِينَ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ